

جسین مزرائی کاعقل لیم کے مطابق ہونا واضح اور روشن دلائل سے بہان کیا گیا ہے۔

تالیف تالیف میروند میر

تخریج و ایست ملائا عرالهٔ او و حب اسمی ملونا عبد الجمین کیوسف منا قاسمی استاذشعبٔ انگریزی زبان وادبٔ دارالعشام دیوبند

شخ المن اكبيري والأفيال في ديوبند

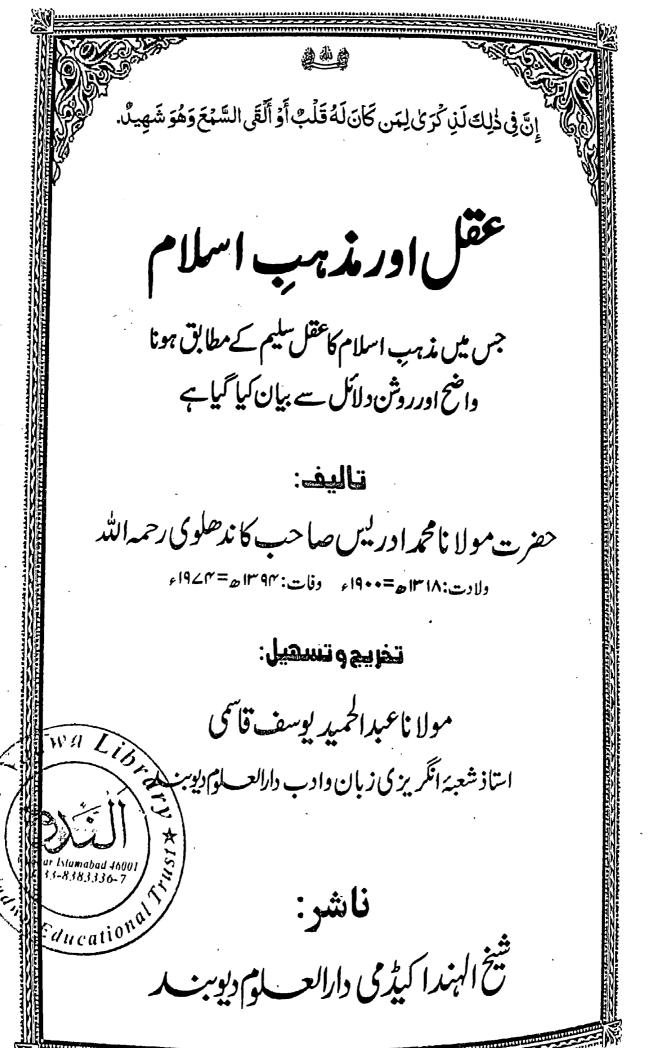



### (جمله حقوق بحق شيخ الهنداكيدى دارالعسام ديوب ومحفوظ بير)

ایرسایرستی حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتهم (مهتم دارالعب وربوبند)

ایرانتظیم حضرت مولا نابدرالدین اجمل علی صاحب قاسمی دامت برکاتیم (رکنِشوری دارالعب وی دیسند)

#### سلسلة مطبوعات شيخ الهندا كيثري (٧٢)

نام كتاب: عقل اورمذ بب اسلام

تاليف: حضرت مولا نامحمداوريس صاحب كاندهلوى رحمه الله

تحقيق وسهيل: جناب مولانا عبد الحميد يوسف قاسمي صاحب (استاذ دارالع الورديب د)

صفحات: ۵۲

سِنِ اشاعت: جولا كَي المعربيَّة

كمپوزنگ: انيس الرحمن قاسمی (شيخ الهندا كيدي داراسداورديبند)

ملنے کا پتہ: مکتبہ دارالعام دیوبن (ضلع سہار نپور، یو پی، بن کوڈ: 247554)

ناشر:

شيخ الهندا كيرمى دارالعسام ديوبن

(ضلع سہار نپور، یو پی، بن کوڈ:247554)

# فهرست عناوین

| صفحتمبر    | عـنـاويـن                                              | نمبرشار |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|
| ۵          | پیش لفظ                                                | 1       |
| 4          | حرف اولیں                                              | ۲       |
| 1+         | ضروری گزارشات                                          | ۳ ا     |
| 19~        | عقل اور مذہبِ اسلام                                    | ۴       |
| 14         | اہلِ مذہب                                              | ۵       |
| 1/         | خلاصه                                                  | ۲.      |
| ۲1         | عقل اورنقل کے تعارض کی صورتیں                          | ۷       |
| 22         | یهای صورت<br>بهای صورت                                 | ٨       |
| <b>r</b> m | دوسری صورت                                             | 9       |
| 44         | تىسرى صورت<br>                                         | 1•      |
| ۲۳         | چو خصی صورت                                            | 11      |
| 200        | حسن وقبتح كى تقسيم                                     | 15      |
| ra         | عقل کی حقیقت اوراس کی تعریف<br>عقر                     | lm"     |
| 74         | عقل کامقام<br>عقل اورعلم میں فرق<br>عقل اورعلم میں فرق | الما    |
| 12         | تعقل اورعكم ميں فرق                                    | 10      |

| اكيطس      | ب اسلام شيخ الهند                                                   | عقل اورمذ |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14         | شرا يَط انعكاس                                                      | 14        |
| 19         | عقل، روح اورنفس میں فرق                                             | 14        |
| ٣٢         | حضرات انبياءكرام كالعليم                                            | IA        |
| mr         | مذہب سےنفرت کی اصل وجہ                                              | 19        |
| mm         | عقل كالمحل                                                          | 1         |
| ma         | شريعت كاكوئي مسكه خلاف عقل نهيس هوسكتا                              | <b> </b>  |
| <b>r</b> a | نبوت کاایک نمونه                                                    | Ť         |
| ۳۲         | سائنس شریعت کےمعارض نہیں ہوسکتی                                     | ۲۳        |
| ۳۲         | عقل کی صحت اور مرض کا معیار                                         | 717       |
| ٣٧         | عقل کی لطافت اور کثافت                                              | 20        |
| ٣٩         | نبوت کی ضرورت<br>انبوت کی ضرورت                                     | ۲۲        |
|            | طبيب كى شاخت يعنى إثبات رسالت محمد بيعلى صاحبها افضل الصلوة والتحيه | ۲۷        |
| l hh       | مذہب کی تعریف اور ضرورت                                             | ۲۸        |
| l had      | عبادت سے انسان ہی کا فائدہ ہے                                       | 49        |
| ا ۴۷       | مذبب كي تعليم                                                       | ۳.        |
| ar         | لا مذہبوں کا مذہب                                                   | ۳1        |
| ۵۳         | ندہب اسلام دین اور دنیا دونوں کا جامع ہے                            | ٣٢        |
| ۵۵         | عقل سليم كافتوى                                                     | <b>~~</b> |
| ۵۵         | غاتم <u>ہ</u>                                                       | 44        |
| ۵۵         | دعا                                                                 | 20        |
|            | تەت بالنير                                                          |           |

### پيش لفظ

#### حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتهم مهتم دادانعه وادیست

علوم دینی گاتی میں میشد مراشاعت علائے کرام کی اہم ذمہ داری ہے؛ علاء ابنی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں ہمیشہ سرگرم رہے ہیں، دارالعلوم دیو بند کے قیام کے مقاصد میں تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ زبان وقلم کے ذریعہ علوم دینیہ اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کو بھی اہمیت حاصل رہی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم کے فضلاء نے دینی واسلامی موضوعات پر حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن وحدیث، فقہ وتفسیر، سیرت وعقائد، تاریخ و تذکرہ اور تصوف وسلوک وغیرہ ہر ہر عنوان پر وقیع اور بصیرت افر وز تصانیف تیار کی ہیں، چناں چہ دارالعلوم دیو بند میں معیاری علمی لٹریچ کی نشر واشاعت اورا کا بر کے علوم وافکار کی تحقیق و تر و تح کے مقصد سے شیخ الہندا کیڈی کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا گیا، جس میں اب تک ساٹھ سے زائد معیاری علمی و تحقیق کیا ہیں شائع کی جا چکی ہیں۔

سال گذشته ہمارے ملک ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، تو تعلیمی نظام کے تعطل کی وجہ سے فیصلہ لیا گیا کہ دارالعلوم کے اسا تذہ سے حسب ذوق وصلاحیت مختلف علمی کام لیے جائیں، اسی مقصد سے چند اسا تذہ کرام پر مشمل ہتحقیق وتالیف وتر جمہ کمیٹئ تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے غور وخوض اور صلاح ومشورہ کے بعد مختلف قدیم کتابوں کی نئے انداز پر تر تیب ہتھیل و تحقیق، اور حسب ضرورت نئے عناوین پر لٹر پچر کی تیاری کا نظام بنایا، اس کے بعد اسا تذہ کرام نے حسب ذوق کا موں کا انتخاب کیا؛ چنانچہ بعض اسا تذہ کرام نے حسب ذوق کا موں کا انتخاب کیا؛ چنانچہ بعض اسا تذہ کی قداموں کا کام کیا اور بعض نے صالاتے حاضرہ کے تقاضوں اسا تذہ کی قدام کیا اور بعض نے حالاتے حاضرہ کے تقاضوں

عقل اور مذہب اسلام سے ہم آ ہنگ اور معاصر ذہن کے شکوک وشبہات کا ازالہ کرنے کے مقصد سے متعدد جدید عناوین پر کام ہوا جن میں ضروری اور حساس عنوانات بھی شامل ہیں، اسی کے ساتھ اکا برعلمائے دیو بندکی تقریبا ہیں کتابوں کو تنہیل و تحقیق کر کے اشاعت کرنے کامنصو بہزیر کمل آیا۔

زیر نظر کتاب ' عقل اور مذہب اسلام' مؤلفہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ علیہ جس پرمولا ناعبد الحمید بوسف قاسمی نے شہیل و تحقیق کا کام کیا ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، راقم نے اِس پرنظر ثانی کرلی ہے، ضروری کارروائی اورنظر ثانی کے مراحل سے گذر نے کے بعداس کوشنج الہندا کیڈمی سے شائع کیا جارہا ہے۔

اس موقع سے حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ معاون مہتم دارالعلوم دیو بند کاذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، موصوف تحقیق وتالیف کمیٹی کے نگراں تھے اور کمیٹی کے امور سے دلچیں رکھتے تھے، افسوس اِس سلسلہ کی کوئی بھی کاوش منظر عام پرآنے سے قبل ہی جوار رحمت میں چلے گئے، اللہ تعالی مغفرت فرما کر درجات بلند فرمائے۔ آمین اخیر میں و تحقیق و تالیف کمیٹی کے اراکین اور کمیٹی کے کنوییز جناب مولانا عمران اللہ صاحب استاذ دارالعلوم دیو بند کاذکر بھی ضروری ہے کہ ان کی دلچیسی اور محنت سے میکام پایئہ ماحب استاذ دارالعلوم دیو بند کاذکر بھی ضروری ہے کہ ان کی دلچیسی اور محنت سے میکام پایئہ ساحب استاذ دارالعلوم دیو بند کاذکر بھی ضروری ہے کہ ان کی دلچیسی اور محنت سے میکام پایئہ اللہ تعالی ان کوششوں کو قبول فرمائیں اور امت مسلمہ کے لیے اس کتاب کومفید بنائیں۔ آمین و آخر دعوانا اُن الحمد دللله دب العالمین !

ابوالقاسم نعمانی مهتمم دارالعه و دبوبند ۲۲رذیقعده ۲۲ مهاره= ۱۳۸۲ و لائی ۲۰۲۱

### حرف اوّليں

اسلام ایک دین کامل اور مکمل دستور حیات ہے، اِنسانی زندگی ہے متعلق اس میں واضح ہدایات وتعلیمات موجود ہیں قیامت تک دنیامیں رونما ہونے والے انقلابات، انسانی زندگی کے مسائل، پیچید گیول اور دشواریوں کوحل کرنے کی اس میں صلاحیت یائی جاتی ہے اسلامی تعلیمات کی انصاف بیندی، مساوات واعتدال اورمعقولیت کی وجه سے اسلام اینے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت تھوڑی مدت میں اس نے غیر معمولی انقلاب بریا کرڈ الا، کہانسانی جسم تواس کے مطیع ویا بند ہوئے ہی قلوب واذہان بھی حقانیت اسلام کوسلیم کیے بغیر ندرہ سکے اور پوری دنیا میں اسلام کے زمزے بلندہونے لگے۔ پھر جب دنیا میں فلسفہ اور عقل ببندی کا زور بڑھا، ہر چیز اور ہرمل میں عقل کے ذریعہ ترجیم تعین کرنے والاطبقہ ظاہر ہواتو اس طبقہ نے اسلام کےاحکام وعبادات میں بھی عقل کی میزان قائم کرنی شروع کردی، وہ احکام اسلام کوعقل پر پر کھتے ، اگر کوئی حکم عقل کے دائرہ میں ہوتا اس کی حکمت سمجھ میں آتی تو اس کوتسلیم کرتے ورنہ ترک کردیتے ، بیکتنی عجیب بات تھی کہ بندے اپنی ناقص عقل وہم سے خدائی احکام کو پر کھنے لگیں بیاندازِ فکراور نظریہ ہرز مانے میں کسی نہ کسی تعداد میں باقی رہا،جس سے سادہ لوح عوام کے ذہنوں میں شکوک وشبہات بیدا ہوتے ، انھیں حالات کے پیش نظر علماء نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور متعدد کتابیں تصنیف کیں ، علمائے متقد مین میں سے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ، حفرت شاه ولى الله محدث د ہلوى رحمة الله عليه،حضرت مولا نا اشرف على تفانوى عليه الرحمه نے اس سلسلہ میں قابل قدر خد مات انجام دیں۔ توازن واعتدال اسلام کی خوبی ہے اوراس سلسلے میں اعتدال ہی ملحوظ رکھا گیا،

شيخ الهنداكيظى مربد بی منعلق عقل کے استعال سے منع نہیں کیا گیا؛ بلکہ قرآن شریعت کے عام ظاہری احکام کے متعلق عقل کے استعال سے منع نہیں کیا گیا؛ بلکہ قرآن ر۔۔۔ وسنت سے فقہی احکام عقل کو استعمال کر کے ہی ترتیب دیئے گئے ہیں؛لیکن جن احکام وعقائد کی بنیاد کو جاننے سے عقل عاجز ہوجاتی ہے اوران تک عقل کی رسائی ممکن نہیں ہوتی، توان کو عقل کے ذریعہ ہیں سمجھا جاسکتا ، ان کو خالقِ کا ئنات نے اپنے مخصوص بندوں کے ذر بعدانسانوں تک پہنچا یا،ایسےامور میں عقل کےاستعمال سے منع کیا گیاہے،ان پراعتمادو اعتبار کے لیے قرآن واحادیث میں اُن کا مذکور ہونا کافی ہے، پھر ہرعقل متفاوت بھی ہوتی ہے؛ لہٰذااگر کسی کی سمجھ میں کسی حکم کی حکمت نہ آئے اور اِس بنا پروہ اس کو ماننے سے انکار كرد بے تواليے خص كواحمق اور ديوانه ہى كہا جائے گا؛ كيول كه ہر حكم كى حكمت كا ہرانسان كى عقل ونہم میں آنا ضروری نہیں ؛ اس لیے ہرانسان کومذہبِ اسلام کے عقائد واحکام میں عقلی گھوڑ ہے دوڑانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اِس سلسلہ میں درست اور متعدل طریق سمجھانے کے لیے زیر نظر کتاب ''عقل اور مذہب اسلام'' تحریر کی گئی ہے،حفزت مولانا محدادریس صاحب کا ندهلوی رحمه الله نے عقل اور نقل کے تعارض کی صورتیں، عقل کی حقیقت اوراس کی تعریف ، عقل کا مقام ، عقل اور علم میں فرق ، عقل ، روح اور نفس میں فرق ، عقل کامل، مذہب سے نفرت کی وجہ، شریعت کا کوئی مسکلہ قل کے خلاف نہیں، نبوت کی ضرورت، لامذ ہوں کامذہب، عقل سلیم کافتوی جیسے عناوین پرمشمل بیے کتاب ترتیب دی جس میں اسلام کاعقل سلیم سے مطابق ہونا واضح اور روشن دلائل سے ثابت کیا گیا ہے،عنوان مذكوره بالا پرىيكتاب آسان اورعمده بيرائے ميں ہونے كى وجه سے كافى مقبول ہوئى-سال گذشته جب دارالعلوم میں تعلیمی نظام موقوف ہوااور کرونا بیاری کے سبب ساری سرگرمیاں معطل ہوگئیں، تو ارباب انتظام نے تحریری قصنیفی عمل کو جاری رکھنے کے لیے شخقیق و تالیف سمیٹی تشکیل دی،جس کی ذمہ داری احقر کے کا ندھوں پر ڈالی گئی ، اوّلاً سمیٹی نے کام کا خاکہ تیار کر کے اساتذہ کرام کی خدمت میں ارسال کیا، اس موقع پر جناب مولانا

عقل اورمذ ب اسلام شيخ المهند اكبيد مي

عبدالحمید یوسف قائی استاذ دارالعلوم دیوبند نے کتاب مذکور دعقل اور مذہب اسلام، کونتخب کیا، اور پوری دلچی محنت و توجہ کے ساتھ حواثی وعناوین کے اضافے، رموز املاکی رعایت کے ساتھ حقیق و تسہیل کا م مکمل کردیا، کمیٹی کے مشورے سے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مہتم م دارالعلوم دیوبند نے نظر ثانی فرمائی، حضرت مہتم صاحب کی نظر ثانی اور کمیٹی کی کارروائی کے بعداب یہ کتاب شخ الہنداکیڈی سے شائع کی جاری ہے۔ ثانی اور کمیٹی کی کارروائی کے بعداب یہ کتاب شخ الہنداکیڈی سے شائع کی جاری ہے۔ ابھی حقیق و تالیف کمیٹی کے تحت جاری تصنیفی و حقیق عمل کے نتائج منظر عام پر نہیں آسکے سے بعض کتابیں اور رسائل تھیل و نظر ثانی کے بعد کتابت وطباعت کے مرحلے میں آسکے سے بعض کتابیں اور رسائل تھیل و نظر ثانی کے بعد کتابت وطباعت کے مرحلے میں می تھیں کہ استاذِ محتر م اور تحقیق و تالیف کمیٹی کے گرال حضرت مولانا قاری سیدمجم عثان صاحب منصور پوری دنیا نے فانی سے رخصت ہوگئے، تحقیق و تالیف کمیٹی کے امور سے حضرت والاکو خاصی دلچین تھی ، اس کاوش کے منظر عام پر آنے سے حضرت والاکو جہت خوثی موتی اللہ تعالی اُن کے درجات بلند فرمائے۔ آمین

ال موقع سے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند، اور اراکین کمیٹی حضرت مولانا محرسلمان صاحب بجنوری، حضرت مولانا محرسا جدصاحب ہردوئی، حضرت مولانا عارف جمیل صاحب مبار کپوری اساتذہ دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں کلماتِ تشکر پیش ہیں اور ساتھ ہی مولانا عبدالحمید یوسف قاسمی کاشکر بیادا کرنا ضروری ہے کہ موصوف نشہیل وتحشیہ سے اس کتاب کومزین کیا۔ جز اہم اللہ احسن الجزاء اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلہ کو خیر کا ذریعہ بنائے اور اس کتاب کو نافع بنائے۔ آمین

عمران الله قاسمی کنوینر تحقیق و تالیف کمیٹی ونگراں شیخ الہندا کیڈمی دارالعب اور دیوبٹ کہ ۲۲۷زیقعدہ ۲۳۲۱ھ=۲۸جولائی۲۰۲۱ء



## ضروری گزارشات

نحمدلاو نصلى على رسوله الكريم، اما بعدا!

اکابردارلعلوم دیوبند نے اسلام کی بقا اور احیا کے لیے جس تڑپ اور للہیت کے ساتھ کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بات چاہے اسلام کی تعلیمات کو کسی بھی قسم کی آلائش سے پاک انداز میں بیش کرنے کی ہویا خدا بیز ارعقل پرست لوگوں پر اُنھیں کے انداز میں اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کی ،علائے دیوبند کی کاوشیں اور خدمات آب زرسے میں اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کی ،علائے دیوبند کی کاوشیں اور خدمات آب زرسے لکھے جانے کی قابل ہیں۔

کم و بیش سوسال بہلے جب مسلمانوں کوار تداداورالحاد کے طوفان کا سامنا تھا تو علائے دیو بندہی نے اللہ کی مرضی سے ابنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ ان کے دین وایمان کو تحفظ عطا کیا۔ آج ملت اسلامیہ پھراسی طرح کے حالات سے دو چار ہے۔ اکابر دیو بندکی تحریر بین خدا بیزاری میں مبتلا ہو چکے لوگول کو واپس راہ راست پرلاسکتی ہیں۔ ان تحریروں کو مزید بڑے بیانے اور منصوبہ بند طور پر پیش کیے جانے کی ضرورت ہے۔ کومزید بڑے بیانے اور منصوبہ بند طور پر پیش کیے جانے کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیو بندکی شخ الہنداکیڈی میں مطرح کی تحریروں کی اشاعت کے حوالہ سے مسلمل کام کرتی رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والے تدریبی تقطل کے دوران دارالعلوم کی بخت و تا لیف کی کی تاب دوران کی ساتھ ساتھ حضرت العلام مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوئ کی گئا ور متعدد کتابوں کے ساتھ ساتھ حضرت العلام مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوئ کی گئاب دوقت ال

نهٔ ب اسلام "کی جدید طرز پر اشاعت کا فیصله بھی کیا گیا۔ بیہ کتاب اس معنی میں کافی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں حضرت نے اس بات کو دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اگر آ دمی کے اندر عقل سلیم ہے تو اسے اسلام کی حقانیت تسلیم کرنی ہی ہوگی۔

سمیٹی نے اس کتاب کی تخریج وسہیل کا کام راقم سطور کے سپر دکیا۔ بیرخا کسار کے لے سعادت کی بات تھی۔ بندے نے درج ذیل آٹھ امور کی رعایت کرتے ہوئے اس مفوضه کام کوانجام دیا:

(۱) کتاب کی اصل عبارت جول کی تول باقی رکھی گئی ہے تا کہ اس کی استنادی حيثت متاثر نه هو۔

(۲) كتاب ميں آنے والى آيات قرآنی اور احادیث مباركہ كے كمل حوالے حاشہ میں درج کیے گئے ہیں، البتہ پہلے سے موجود حوالوں کو کتاب کے اصل حصے میں جوں کا توں برقر اررکھا گیاہے۔

(٣) حوالہ جات کی تخریج کرتے وقت اُس نسخے تک رسائی کی کوشش کی گئی ہے جو تصنیف کرتے وقت حضرت کے سامنے رہا ہوگا۔

(۴) كتاب ميں كچھآ يتوں كا ترجمه درج نہيں تھا۔ايك دو كے علاوہ اليي تمام آيتوں كاترجمه حضرت كي مشهور تاليف معارف القرآن سفق كيا گيا ہے۔

(۵) عربی عبارتوں پر اعراب نیز فارسی و اردو کے مشکل الفاظ پر حرکات وسکنات لگادیے گئے ہیں۔

(۲) اس طرح، قارئین کی سہولت کی خاطر فارسی اشعار کا اردوتر جمہ بھی کردیا گیا ہے <sup>،اوران</sup> ترجموں کو نیچے حاشیہ میں جگہ دی گئی ہے، فارسی اور عربی کی کچھ عبارتوں کے ترجمے ریہ کتاب میں موجود تھے، انھیں اُن کے مقام پر بعینہ برقر اررکھا گیا ہے۔ عبدالحميد يوسف قاسمی خادم التدريس شعبهٔ انگريزی زبان وادب دار العلوم ديو بند ۲۵ررجب الرجب ۲۸۳۲ه = ۱۰رمار چ۲۰۲۱ء

•





نحملاونصلى على رسوله الكريمر.

# عقل اور مذہب اسلام

اے خدائے قادر بے چُون و چُند از تو پیدا شُد چُنیں قصر بکند قطرهٔ دانِش که دادشی زَپیْن مُنصل گردال به دریا ہائے نوویش مُنصل گردال به دریا ہائے نوویش

آج کل دنیا میں دوگروہ ہیں: ایک گروہ اہلِ مذہب اور اہلِ دین کا ہے، دوسرا گروہ مربی نظانِ عقل کا ہے۔ دونوں میں کشکش ہے اور طعن وشنیج کا سلسلہ جاری ہے۔
دوسرا گروہ پہلے گروہ کو بے عقل اور بیوقوف اور سادہ لوح بتلاتا ہے اور آج کل کی مہذب اصطلاح میں اس مفہوم کے لیے مولوی اور ملّا کا لفظ استعال ہورہا ہے۔
اور پہلا گروہ دوسر ہے گروہ کو مغرور اور بے ادب بتلاتا ہے؛ کہ بیشخص دولت کے نشہ میں چور ہے اور خداوند ذوالجلال کے اتارہے ہوئے قانون پر بغیر پڑھے اور بغیر سوچے اور بغیر سوچے اور بغیر سوے طعنه ذن ہے۔

اے میرے عزیز و! خداتم کو عقل دے۔اگر کو کی شخص فرعون اور ہامان کے تمدن اور

(۱) مثنوی کے پھے تخوں میں مختیدی استعال ہواہے۔

<sup>(</sup>۲) متنوی مولاناروم ، دفتر اول ، تفسیر ماشاء الله کان و مالعدیشاً لعدیک ترجمہ: اے قادر مطلق خدائے کریم! آپ نے ہی ایسا بلند و بالا آسان پیدا کیا۔ آپ نے علم وعقل کا جوقطرہ عطاکیا ہے اسے اپنے دریائے علم سے جوڑ دیں۔

ظاہری اور فانی ساز وسامان کو دیکھ کرموی بن عمران علیہ السلام کی آ واز سننانہیں چاہتا، اور قاہری اور فانی ساز وسامان کو دیکھ کر ہارون علیہ السلام اور بیشع بن نون علیہ السلام (جوموسی قارون کی دولت ویژوت کو دیکھ کر ہارون علیہ السلام سے دیکھتا ہے، توکیا پیمخص عاقل ہے؟ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے ) کو مقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، توکیا پیمخص عاقل ہے؟ اُوست فرزانہ کہ ذیوانہ نہ شکہ کے اُوست فرزانہ کہ فرزانہ نہ شکہ کہ دیوانہ نہ شکہ کے اُوست فرزانہ کہ فرزانہ نہ شکہ اُوست و اُوست و اُوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شکہ کے اُوست فرزانہ کہ فرزانہ نہ شکہ اُوست فرزانہ کہ فرزانہ نہ شکہ اُوست و اُوست و اُوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شکہ کا اُوست فرزانہ کہ فرزانہ نہ شکہ کا اُوست میں کا اُوست دیوانہ کہ دیوانہ کہ دیوانہ کہ دیوانہ کہ دیوانہ کا دیوانہ کے دیوانہ کہ دیوانہ کا کو کھٹوں کیا کے دیوانہ کہ دیوانہ کو کا کھٹوں کیا کہ دیوانہ کا کھٹوں کیا کھٹوں کیا کھٹوں کیا کہ دیوانہ کہ دیوانہ کا کھٹوں کیا کھٹوں کی کھٹوں کیا کھٹوں کیوانہ کیا کھٹوں کیا کھٹوں کو کھٹوں کیا کھٹو

نوح عليه الصلوة والسلام نے جب لوگوں كوالله كى طرف بلايا تورؤساء اور امراءنے آپ كومجنون بتلايا - وَقَالُوا هَجُنُونٌ وَازْدُجِر عَلَى اوراعتراض بيكيا كهآپ كاتباع كرنے والے مفلس اوررذيل اور بيت لوگ ہيں اور ايسے غريب اور نادار ہيں كہ ہم شریفوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی باعثِ ننگ اور عار ہے۔ کہا قال تعالیٰ حاكيا عنهم: وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ (رَجم:) 'اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہار ہے بتعین وہی لوگ ہیں جو ہم سے کم تراورموٹی مجھ کے ہیں۔' اور اہل عقل اور اہل فہم کے نز دیک ان کا بیاعتر اض ہی ان کی جہالت اور حماقت کی دلیل تھا۔ حق حق ہے، خواہ اس کا اتباع کرنے والے شرفاء ہوں یامفلس اورر ذیل ہوں۔ بلکہ حقیر اور ذلیل،مفلس اور رذیل حق کا اتباع کرنے کی وجہ سے عزیز اورسر بلند ہوجا تا ہے؛ اور شریف اور معزز آ دمی حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے ذکیل ہوجا تا ہے۔ کالج اور اسکول ہی میں جا کر دیکھ لیجئے کہ غریبوں کے بیج تعلیم میں آگے ہیں ،اور امیروں کے بچتعلیم میں کتنے بیچھے ہیں۔امیروں کے بیچے اپنے باپ کی دولت وثروت <u>له مثنوی مولا نارومٌ، دفتر دوم، ' دوم بار بیخن آوردن سائل آن بزرگ را تا حال اومعلوم کند' ترجمه:</u>

> وہی علمند ہے۔ سے قرآن شریف، سور ہ قمر (۵۴): ۹ ترجمہ: اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انھیں ڈانٹا بھی گیا۔ سے اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ سے قرآن شریف، سور ہُ ہود (۱۱): ۲۷

جومحبوب کا دیوانہ ہیں بناحقیقت میں وہی پاگل ہے، اورجس نے عقل کا بیجا استعال نہیں کیا درحقیقت

ے بچے متواضع ہیں، تواضع نے ان کے دلوں اور سینوں کوآئینہ بنا دیا ہے؛ استاذ جوتقریر كرتا ہے ان كا آئينهٔ دل فورأ اس كاعكس اپنے اندر لے ليتا ہے۔ اور اميروں اور وزيروں ے بچوں کے دل زنگ آلود ہیں یا استاذ کی طرف انکارخ صحیح نہیں، بجائے منہ کے اُدھر یشت کیے ہوئے ہیں۔

اسی وجہ سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اتباع کرنے والے اکثر غرباء اور فقراء ہوئے ہیں؛ اور انبیاء کا مقابلہ کرنے والے اکثر رؤساء اور امراء ہوئے ہیں۔ تواضع نے فقراء کوآ گے بڑھا دیا؛ اور دنیوی مال ومنال اور جاہ وجلال کے غرور اور نخوت نے امراء کو تبول حق كى سعادت سے محروم كرديا \_حضرت نوح عليه السلام كامفصل جواب سورة مودمين مذکورہے، وہاں دیکھ لیاجائے۔

حق کو مال و دولت اور ظاہری شان وشوکت اور عمدہ لباس اور عمدہ سواری کے معیار سے جانجنا یمی بہا غلطی ہے۔ حق دلائل اور براہین سے برکھا جاتا ہے۔ شیخ سعدی کامقولہ ہے: 'جوہرا گر درخَلا بِ اُفتر ہُما ں نفیس اَست ، وغبارا گر بَر فلک رَ وَ دہماں خسیں است<sup>ط</sup> ترجمہ: گوہرا گریچیڑ میں بھی گریڑ ہے تواس کی قدرو قیمت نہیں گھٹتی ؛اورغبارا گرآسان پر بھی چلاجائے توبے قدر اور کم قیمت ہے۔

چونکہ بیرعالم دارِ ابتلاء اور دارِ امتحان ہے، حق جل شائد نے بندوں کی آ زمائش کے کے جن حضرات کوحق اور اپنی ہدایت دیکر بھیجا اُن کو مادّی سامان نہیں دیا ، اور جن کو مادی سازوسامان اور مادی اور ظاہری شان وشوکت دی ان کوختی نہیں عطافر مایا۔

ابراہیم خلیل اللہ اورموسی کلیم اللہ کو فقیری اور دَرویشی کے لباس میں حق دے کر بھیجااور نمر وداور فرعون کوحکومت اور سلطنت عطاکی مگراینی توفیق میرم مرا با تا که لوگول کا له گلتان شخ سعديّ، باب مشتم '' درآ داب صحبت ' ص: ۲۳۲ ، مطبوعه: همه رنگ کتاب گھر دیو بند

#### اہلِ مذہب

اہل مذہب اورعلماء دین حضرات انبیاء کرام کے علم کے وارث ہیں۔اس لیے، وہتم کو اس مسئلہ کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں نے خدارا، کچھ دیر کے لیے آئینۂ دل کارخ إدھر پھیر لیجئے اور سنے۔

بے شک عقل ایک نعمت عظمیٰ ہے جس پردین اور دنیا کی فلاح اور کامیا بی اور تق کا دارو مدارہے۔ گراس کے درجات ہیں۔ کوئی عقل تندرست ہے اور کوئی بیارہے ؛ کوئی عقل نرہا اور کی مادہ ؛ کسی کی عقل زنگ آلود ہے اور کسی کی عقل آئینہ کی طرح صاف اور شقاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ: کیا ہر مخص کی عقل کو احکام شریعت کے پر کھنے کی کسوٹی بنایا جاسکتا ہے؟ اگر ہر شخص اور ہرکس وناکس کی عقل معیار بن جائے تو کا رخانہ عالم درہم برہم ہوجائے۔ ذراغور تو بیجئے کہ اگر کہ ہرکس وناکس کو اپنی شخصی عقل اور ذاتی فہم کے بنائے ہوئے قانون پر جانے کام جازگر دان دیا جائے تو عالم میں کیا خرابہ بریا ہوجائے۔ قانون پر جانے کام جازگر دان دیا جائے تو عالم میں کیا خرابہ بریا ہوجائے۔

اس اسمبلی کا بنایا ہوا قانون (کہ جوعوام بے علم کے دوٹوں کی اکثریت سے منتخب ہوئے ہیں)، اِس کے متعلق کسی تعلیم یا فتہ بلکہ کسی وکیل اور بیرسٹر کوبھی یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ قانون میری سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں اس پڑمل کرنے سے معذور ہوں؛ اور نہ کوئی شخص حکومت سے یہ مطالبہ کرسکتا ہے کہ مجھ کو بیتن اور اختیار دیا جائے کہ قانون کی جو بات میری سمجھ میں آئے اس پڑمل کروں، اور جو نہ سمجھ میں آئے اس پڑمل کروں، اور جو نہ سمجھ میں آئے اس پڑمل کرنے سے

معذور سمجهاجاؤل-

لے لین اجازت دے دی جائے

اگر ووٹ کی خود ساختہ حکومت سے اِس اختیار کا مطالبہ ہیں کیا جاسکتا، تو اُحکم الحا ہمین کے اتارے ہوئے قانون کے متعلق میدمطالبہ کیسے جائز اور روا ہوسکتا ہے جو تمہارے وجوداورادراک کا مالک مُطلَق ہے؟

اگریہ قاعدہ عام کردیا جائے کہ عقل کوفقل پرتر جیے ہوا کرے، تو حکومت کا کارخانہ درہم ہوجائے۔ حکومت کے بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جو دیہا تیوں کے بہچھ میں نہیں آتے ،اور بہت سے تعلیم یافتہ افراد بھی کملاقہ نہیں سمجھتے۔ کیاان دیہا تیوں یا کسی تعلیم یافتہ فردکو بہت حاصل ہے کہ جب تک بی قوانین میری عقل اور سمجھ میں نہ آجا ئیں، اس وقت تک میں ان پڑمل ہیرا نہیں ہول گا اور مجھ کو اختیار ہے کہ ان قوانین میں سے جس کو سمجھوں اس پڑمل کروں۔ ' اور دلیل بیربیان کرے کہ آخر عقل اللہ تعالی نے کس لیے دی ہے؟ اگر ہم بے سوچے قانون کا اتباع کرنے گئیں، تو ہماری بیعقل بے اعتبار بلکہ بیکار میم ہے سوچے حقانون کا اتباع کرنے گئیں، تو ہماری بیعقل بے اعتبار بلکہ بیکار کھرے گئی۔ '

یا کوئی مریض طبیب سے بیہ کہے کہ آپ کا بیطریقۂ معالجہ میری سمجھ میں نہیں آیا اور درایۃ آپ کا طریقۂ علاج غلط ہے، اس لیے جب تک میری سمجھ میں نہ آجائے گا، اس وقت تک علاج نہ کراؤں گا۔

جواب بيديا جائے گاكه:

اگرتم کو بیحکومت تسلیم ہے، تو پھرتم کواس کا ہر قانون بھی ماننا ہوگا، ہر حکم کے متعلق کِمُ اورعِلت دریافت کرنے کاحق حاصل نہ ہوگا۔

اورعلی الذا المطبیب سے کہے گا کہ آپ پہلے سے طے کر لیجئے کہ میں طبیب بھی ہوں ؛طبیب ماننے کے بعد آپ کو بے والے کہ اور اس سوال کاحق نہ ہوگا کہ بید دوا کیول کھی اور اتنی کیوں کھی ۔

کیول کھی اور اتنی کیوں کھی ۔

ای طرح

سررید، جو ایران کی اجازت دے دی جائے، معلوم ہوا کہ اگر ہر مخص کواپنی عقل کے اتباع اور پیروی کی اجازت دے دی جائے، تو وہ بھی عالم کی تو دنیا کا کوئی کا منہیں چل سکتا۔ کیونکہ اگر عقل کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، تو وہ بھی عالم کی تیابی اور بربادی کا سبب ہے۔

بہن ارر برہ ہوں ہے۔ اس اِشکال کاحل اور ان دومختلف باتوں میں تطبیق کی شکل ہے ہے کہ عقل کا کام ہے ہے کہ سب سے پہلے ہر چیز کی اصل کو سمجھ لے اور پر کھ لے ، اور اصل کے بجھنے کے بعداس کی فروع اور جزئیات میں نہ الجھے۔

قوانین کے بارے میں اصل الاصول حکومت کا مسئلہ ہے۔ عقل اولاً میسوچ کے کہ یہ عکومت بھی قابل تعلیم ہے یا نہیں؟ حکومت تسلیم کر لینے کے بعد، عقل کوفروع اور احکام یہ حکومت بھی قابل تعلیم ہے یا نہیں؟ حکومت تسلیم کر لینے کے بعد، عقل کوفروع اور احکام قانونی میں وَخُل دینے کا اختیار نہ ہوگا؛ اور جو قانون پاس ہوکر آئے گا اس کو بلا دلیل ماننا پڑے گا، اور پاس شدہ قانون کے متعلق ان کوسی بحث اور مناظرہ بلکہ سی لب کشائی کی احازت نہ ہوگا۔

عقل کو چاہئے کہ معالجہ سے پہلے دیکھ لے کہ بیط سیسیاس قابل ہے کہ اس سے علاج کرانا کرایا جائے یا نہیں۔ اور جب عقل یہ طے کر لے کہ بیط بیب ہے اور اس سے علاج کرانا ہے، تو اب فروع میں عقل کو دخل دینے کی اجازت نہیں: کہ بات بات میں طبیب سے الجھے اور سوالات کرے کہ اس وقت بیدوا کیوں دی اور اس وقت مسہل کیوں دیا اور فلاں چیز کے کھانے کی کیوں اجازت دی اور فلاں چیز سے کیوں پر ہیز بتایا، طبیب جب تک اس کی دلیل نہ بتلائے میں دوانہ پیول گا۔

#### خلاصه

یے کہ عقل نہ برکار ہے اور نہ ہر جگہ اس کو چلنے کا اختیار ہے۔ عقل کے لیے بھی احکام اور قوانین ہیں کہ کہاں چلے اور کہاں نہ چلے ، اور کہاں بولے اور کہاں خاموش رہے۔ عقل بیتک ایک نعمت عظمی ہے مگراختیارِ مُطلَق اور جبرِ مُحض کے بین بین ہے۔ عقل بیتک ایک نعمت عظمی ہے مگراختیارِ مُطلَق اور جبرِ مُحض کے بین بین ہے۔

اورا گرسوال مذکور کے جواب میں بید کہا جائے کہ حق اور باطل اور خیر اور شرکے معلوم
کرنے کا معیار عقلِ سلیم ہے، تو دچشمِ ما روشن، دل ما شاد کی کا مضمون ہے۔ اور الحمد لللہ ہم
بَا نَگ دُمُل کی کہتے ہیں کہ شریعتِ اسلا میہ کا کوئی تھم بھی عقلِ سلیم کے خلاف نہیں، بلکہ ویوی کے ساتھ کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی تھم کا عقل سلیم کے خلاف ہونا ناممکن اور دعوی کے ساتھ کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی تھم کا عقل سلیم کے خلاف ہونا ناممکن اور محال ہے۔

(۱) اس لیے کہ عقل سلیم بھی حق اور شیح ہے اور شریعت اسلامیہ بھی حق اور شیح اور شریعت اسلامیہ بھی حق اور شیح اور سیح بات بھی بھی دوسری حق اور سیح بات کے خلاف نہیں ہو سکتی۔

علامها بن رُشد فرماتے ہیں:

وإذ كأنت هذه الشرائعُ حقاً وداعية إلى النظر المؤدى إلى معرفة الحق فإنا معشر المسلمين نعلمُ على القطع أنه لا يُؤدّى النظرُ البرهاني إلى هناكفة ما وردبه الشرعُ فإن الحق لا يُضادّ الحق بالبرهاني إلى هناكفة ما وردبه الشرعُ فإن الحق لا يُضادّ الحق بر رخمه:) 'اورجب كه شريعت مي به اورلوگول كواليي نظر اورفكر كى دعوت و يقالى كي مي معرفت عاصل بو، پس بم تمام ابلِ اسلام و يق به بس سے حق تعالى كي مي معرفت عاصل بو، پس بم تمام ابلِ اسلام كي كروه كار عقيده به كري اورسي بربان بهي شريعت كے فلاف نهيں بو سكتى ۔ اس ليے كه شريعت بهي حق اور سي بهان بهي حق اور سي بانى بهي حق اور سي بات بهي دوسرى حق اور سي بات كے فلاف نهيں ہوسكتى۔ ورسرى حق اور سي بات كے فلاف نهيں ہوسكتى۔ ورسرى حق اور سي بات كے فلاف نهيں ہوسكتى۔ ورسرى حق اور سي بات كے فلاف نهيں ہوسكتى۔

کے 'ہماری آنکھروش اور دل خوش ہے کیعنی بسر دچیثم منظور ہے ملے علی الاعلان

مطبوعه ١٢١٩ الطبعة الحميدية مصر، مطبوعه ١٢١٩ الطبعة الحميدية مصر، مطبوعه ١٢١٩ الم

عقل اور ند ب اسلام فی میروی کا تکم دیا ہے تو دوسری (۲) نیز قران کریم نے اگر ایک طرف عقل سلیم کی پیروی کا تکم دیا ہے تو دوسری طرف حضرات انبیاء کرام کی بے چون و چرا اطاعت کا بھی تکم دیا ہے، اور انبیاء کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت کا کوئی تکم خلاف عقل نہیں ہو اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت کا کوئی تکم خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر شریعت کے احکام خلاف عقل ہوتے تو حق تعالی دومتفاد چیزوں کی پیروی کا ہر گرخم ندد ہے ، اور عقل اور شریعت سے سرتا بی کرنے والوں کی تو نی اور سرزنش بیروی کا ہر گرخم ندد ہے ، اور عقل اور شریعت سے سرتا بی کرنے والوں کی تو نی اور سرزنش

(۳) نیز اگرانبیاء کرام کی شریعتوں کے احکام خلاف عقل ہوتے تو حضرات انبیاء لوگوں کوشریعت کی دعوت دیتے وقت عقل کوتد بر کی دعوت نید بیتے ۔عقل کوغور دفکر کی دعوت وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کی بات خلانی عقل نہ ہوبلکہ مین عقل ہو۔

(۳) نیز اگراحکام شریعت خلاف عقل به سے تو لوگ انبیاء کرام اور ان کی شریعت پر عاشق نہ ہوتے ،خلاف عقل چیز پرکوئی عاشق نہیں ہوتا؛ اور نہ ان کی محبت میں اپناجان و مال ان پر فدا کرتے ؛ اور نہ ان کی محبت میں اپنے پڑویش اور اقارب اور والدین اور اہل وعیال سے قطع تعلق کرتے ؛ اور نہ ان کے حکم سے اپنی خواہشوں اور لڈتوں سے دست بردار ہوتے ۔ اور بیرو عشق ہے کہ جس کے سامنے لیا اور مجنوں کے عشق کی داستان بھی گرد ہے۔ خلاف عقل چیز پرکوئی عاشق نہیں ہوتا۔

/FI

پس اس ہیبت اور عظمت اور محبت اور اطاعت کا سبب ہیہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے تمام احکام عین عقل کے مطابق ہوتے ہیں۔ حیوانات انسان کی محض عقل ہی کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں، ورنہ قوت ِجسمانیہ میں انسان حیوان کا پائنگ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرات انبیاء کی تکذیب اور مخالفت کی سواس کی وجہ یہ نہیں کہ احکام شریعت خلاف نے حضرات انبیاء کی تکذیب اور مخالفت کی سواس کی وجہ یہ نہی کہ احکام شریعت خلاف عقل تھے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشوں اور لذتوں سے محروم ہوجانے کی وجہ سے تریعت مرداری کے زوال کے خوف سے ، یا آباء واجداد کی مراسم قدیمہ کی محبّت کی وجہ سے شریعت کی اطاعت سے محروم رہے۔

(۵) نیز احکام شرعیه کی اصل مُکلَّف اوراصل مُخاطَب عقل ہے۔ پس اگراحکام شریعہ خلاف عقل ہوتے تو تکلیف مالا یُطاق لازم آتی۔

(اطلاع:)امام شاطبیؒ نے الموافقات، جلد ۴ مصفحہ ۲۷ تا جلد ۴ مصفحہ ۳۳ میں اس مئلہ پرکلام فرمایا ہے۔ حضرات اہل علم اصل کی طرف مراجعت فرمائیں۔(۱) عقل اور نقل کے تعارض کی صور تیں

گزشتہ بیان سے بیہ امر بخو بی ثابت ہو گیا کہ عقل بھی بھی نقل اور مذہب کے معارض نظر آئے تو عقلاً اس کی چار معارض نظر آئے تو عقلاً اس کی چار معارض نظر آئے تو عقلاً اس کی چار صور تیں ہوسکتی ہیں۔ ذراغور سے ان کی خور سے ان کی نفصیل سنے:

<sup>(</sup>۱) الموافقات في أصول الأحكام مؤلفه امام شاطبى المنه مطبوعه المطبعة السلفية مصر، سنه ۱۳۱۱ كى جلد ٢، عنوان المسألة الثالثة في أن الأدلة الشرعية لا تنافى أحكام العقول السليمة و الدليل على ذلك، و إيراد أن في القرآن ما لا تفهم العقول و الجواب عن ذلك كرتحت سم ١٣ تا ١٤ مين اس تعلق من ذلك كرتحت سم ١٣ تا ١٤ مين اس تعلق من فصل بحث كي تن كرا حكام شريعت اور عقل ملم من منال المنافق من ذلك من المنافق من خلال من المنافق من خلال من المنافق من خلال من المنافق من خلال المنافق من خلال من المنافق من خلال منافق من خلال من المنافق من خلال من المنافق منافق من خلال من المنافق من المنافق من خلال منافق من خلال من خلال من المنافق من خلال من المنافق من خلال من خل

#### بہلی صورت

دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں قطعی ہوں اور پھران میں تعارض ہو۔ نثر یعت اسلامیہ میں بیصورت مخفّق ہی نہیں (۱) مجض احتمالِ عقلی کے درجہ میں ہے۔ مثلاً ،ایک شخص میہ کہہ کہ آفتاب غروب ہو تنے دیکھا ہے، اور دوسرا کہے کہ میں نے اس نے خود اس کوغروب ہوتنے دیکھا ہے، اور دوسرا کہے کہ میں نے اس کے خلاف دیکھا ہے۔ اگر بید دونوں شخص سیچ ہیں، تو عقلاً اختلاف محال ہے۔ اگر بید دونوں شخص سیچ ہیں، تو عقلاً اختلاف محال ہے۔ اسی طرح ، اگر دلیل عقلی بھی قطعی اور شیح ہوجس میں ظن اور گمان اور وہم کا احتمال نہ ہو اور دلیل نقلی بھی قطعی ہو یعنی قر آن کریم کی نصبِ صرح یا صدیثِ متواتر سے کوئی بات ثابت اور دلیل نقلی بھی قطعی ہو یعنی قر آن کریم کی نصبِ صرح یا صدیثِ متواتر سے کوئی بات ثابت اور دلیل نقلی بھی تعارض نہیں ہوسکتا۔

ہم ببانگ دُہل کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا کوئی تھم ایسانہیں کہ جودلیل قطعی سے ثابت ہواور پھر دلیل عقلی قطعی کے خلاف ہو۔اور قیامت تک بھی کوئی شخص اس کی مثال نہیں پیش کرسکتا۔اور یہی اس شریعت کے قل ہونے کی دلیل ہے۔

بخلاف عیسائیت اور یہودیت کے، کہ اس میں عقیدہ ابنیت موجود ہے کہ حضرت عیسی اور جعنرت عربی خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ صرح دلائل عقلیہ قطعیہ کے خلاف ہے۔ اور علی ہذا، 'تو حید فی التثلیث اور التثلیث فی التو حید' کا عقیدہ بھی صرح عقل کے خلاف ہے۔ اور علی ہذا، مسکلہ گفارہ بھی صرح عقل کے خلاف ہے۔ اور علی ہذا، مسکلہ گفارہ بھی صرح عقل کے خلاف ہے۔

تنبیہ: بعض کم فہم بیہ کہتے ہیں کہواقعہ معراج اورعذابِ قبراور مجزات وغیرہ وغیرہ ، ہیر ما تیں خلاف عقل ہیں۔

جواب: إن ميں ہے کوئی چيز بھی محال اور ناممکن نہيں ، البتہ مُستبعکد (۲) ضرور ہیں۔

(۱) يعني پائي ہئ نہيں جاتی

(۲) دشوار

اں لیے کہ خارق عادت امور میں اور محال اور مستبعد میں زمین وآسان کا فرق ہے؛ خلاف عادت امر کوخلاف عقل بتلانا خود خلاف عقل ہے۔

#### دوسرى صورت

تعارض کی دوسری صورت ہے ہے کہ دلیلِ عقلی اور دلیل نقلی دونوں ظنی (۱) ہوں۔اس صورت میں دلیل نقلی کومقد م رکھا جائے گا اور نص شری کوظاہری اور قریبی معنی پرمحمول کریں گے (۲)، بعید معنی کا اعتبار نہ کریں گے۔ مثلاً ، کوئی شخص اسٹیشن پراپنے خادم سے کہے کہ ٹکٹ لے آئے اور وہ بجائے ریل کے، ڈاک کا ٹکٹ لے آئے اور یہ کہے کہ آپ نے لفظ دیکٹ مُطلق بولاتھا،اس لیے میں میٹکٹ لے آئے وخادم کی بیتا ویل بھیل تھم نہ مجھی جائے گی بلکہ تحریف اور مُسُمُح میں جائے گی۔

اسی طرح، نصوص شریعت کو قریبی معنی پرمحمول کیا جائے گا۔ اور قریبی معنی کو چھوڑ کر بعید معنی پرمحمول کرنا کسی طرح درست نه ہوگا۔ نصوص شریعت میں اگر اس فتم کی بعید تاویلوں کی اجازت دے دری جائے ، تو شریعت کی اصلی حقیقت باقی نه رہے گی۔ مثلاً ، اگر قانونِ حکومت میں اس فتم کی تاویلوں کی گنجائش دے دری جائے ، تو قانون قانون نه رہے بلکہ ایک کھیل اور تماشہ ہوجائے ، اور کا رخانۂ عاکم درہم برہم ہوجائے ، اور کا رخانۂ عاکم درہم برہم ہوجائے۔

سائنسدانوں کی تحقیقات مختلف ہوتی ہیں اور روز بدلتی رہتی ہیں۔ وجہاس کی سے سائنسدانوں کی تحقیقات بدلتی ہے کہ وہ تمام تحقیقات بجی طنی ہیں،اسلیے وہ تحقیقات بدلتی

رہتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) خیالی؛مفروضه (۲) قریبی معنی مرادلیس گے

تنيسري صورت

یہ ہے کہ دلیل نقلی قطعی ہواور دلیل عقلی ظنی ہو۔اس کا حکم؟ ظاہر ہے کہ دلیل نقلی کوتر جیج ہوگی۔اور عقل کا مقتصل بھی یہی ہے کہ لئی کو طعی کے تابع کیا جائے۔

مثلاً ایک افسر نے خبر دی کہ میں نے فلال شخص کو ۱۰ ربح دن میں فلاں جگہ دیکھا ہے کہ ڈاکہ کی واردات میں شریک تھا۔اوردوسر اشخص بیخبر دے کہ میں نے اس شخص کو ۹ رہے کی رہاں سے ٹکٹ لیتے ہوئے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔تواس سے بیلازم نہیں آتا کہ بیخص جبح کی رہاں سے ٹکٹ لیتے ہوئے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔تواس سے بیلازم نہیں آتا کہ بیخص ڈاکہ میں شریک نہ تھا۔اس لیے کہ بیدلیل عقلی ہے اور طنی ہے،اوراس افسر کا بیشم خوداس کو عین موقع پر دیکھنا بیدلیل نقلی ہے اور قطعی ہے۔لہذا اس دلیل نقلی اور قطعی اور غیر حشم کل (۱) کو دلیل عقلی اور ظنی پر ترجیح ہوگی۔

چونھی صورت

دلیل عقلی طعی ہواور دلیل نقلی طنی الثبوت (۲) یا طنی الدلالت (۳) ہو۔ تواس صورت کا کہ کہ دلیل عقلی کور جے دی جائے گی اور دلیل نقلی میں تاویل کی جائے گی۔ کا حکم یہ ہے کہ دلیل عقلی کور جے دی جائے گی اور دلیل نقلی میں تاویل کی جائے گی۔ حسن وقتح کی نقشیم

تمام جہان کااس پراتفاق ہے کہ بعضے افعال اچھے ہیں اور بعضے برے۔ اس تقسیم سے کسی کو اختلاف ہیں۔ ہاں اگر اختلاف ہے تو اس کی تفصیل اور تعیین میں ہے، لیمنی کوئی کسی فعل کو اچھا سمجھتا ہے اور کوئی کسی کو برا۔ مسلمان تو حید کو اچھا سمجھتے ہیں اور نصار کی تثلیث کو فعل کو اچھا سمجھتے ہیں اور نصار کی تثلیث کو

اجھا بھتے ہیں۔

(۱) ثک ہے پاک

(r) یعنی جس نے غلط ہونے کا بھی امکان ہو

(٢)جس کے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جاسکتے ہوں

سیاختلاف خوداس کی دلیل ہے کہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ بعضے کام اچھے ہیں اور بعضے برے۔ورنہ بیا ختلاف ہی کیوں ہوتا؟ پس بیا ختلاف ہی اس اتفاق کی دلیل بنا۔اب اس حقیقت کے ذہمی شین ہوجانے کے بعد،عقل کی تعریف کی طرف توجہ فرما ہے۔

### عقل کی حقیقت اوراس کی تعریف

ہرچیز کی کمی اور بیشی کے دریافت کرنے کی ایک تراز و ہے۔ سیاہ اور سفید، اچھی اور بری شکل دریافت کرنے کے لیے تو آ نکھتر از و ہے؛ اور اچھی اور بری آ واز کے لیے کان تراز واور میزان ہے؛ اور خوشبوا وربد ہو کے لیے ناک؛ اور میٹھی اور کھٹی کے واسطے زبان؛ اور گرمی اور سردی کے لیے تمام بدن تراز و ہے۔ اور اس طرح ہزاروں تراز و ہے۔ اور اس طرح ہزاروں تراز و کیس ہیں۔

اوراشیاء کی بھلائی اور برائی معلوم کرنے کے لیے عقل میزان ہے۔ عقل سے بھلائی اور برائی کا فرق اور کمی اور بیشی معلوم ہوتی ہے۔ عقل، وَ فتر علم البی کا ایک کا فظ ہے۔ جس طرح دفتر مُبصِر ات یعنی ظاہری چیزوں کے و کیھنے کے لیے چشم ظاہری عنایت ہوئی ہے، ای طرح دفتر پنہائی کی سیر کے لیے ایک چشم پنہائی مُرحمت ہوئی ہے جس کا نام عقل ہے۔ اور جس طرح سیاہ اور سفید کا فرق اس چشم ظاہری سے معلوم ہوسکتا ہے، اسی طرح نیک و بدکا فرق دیدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے، اسی طرح نیک و بدکا فرق دیدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے، اسی طرح نیک و بدکا فرق دیدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے۔ اور اللہ بسا اوقات الٹامعلوم ہونے لگتا ہے: اُحوّل یعنی جھینگے کو ایک کے دومعلوم ہوتے ہیں اور اوقات الٹامعلوم ہونے لگتا ہے: اُحوّل یعنی جھینگے کو ایک کے دومعلوم ہوتے ہیں اور فی کی تان والے کوسفید چیز بھی زر دنظر آتی ہے، ایسے ہی ہر عقل سے نیک و بدکا سے صحیح میں فرق نہیں معلوم ہوسکتا۔ اور جیسے کم نظروں کو بعضے رنگ مثلاً مکوہی اور عبّا بی اور سیاہ فرق نہیں معلوم ہوسکتا۔ اور جیسے کم نظروں کو بعضے رنگ مثلاً مکوہی اور عبّا بی اور سیاہ

عقل اور مذہب اسلام معلوں کو بہت سے نیک و بدا مورسب یکساں سب ایک ہی نظر آتے ہیں، ایسے ہی کم عقلوں کو بہت سے نیک و بدا مورسب یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ (تقریر دلیدیرص سے تا ۵۷)(۱)

عقل خواه کننی ہی سلیم کیوں نہ ہومگر اس کا ادراک محدود اور متنا ہی ہے۔تمام اشیاء کا تو در کنار عقل ایک ہی شے کے تمام اطراف وجوانب کا احاطہ بیس کرسکتی۔

اس لیے بچھ بعید نہیں کہ ایک شے بعض حالات کے اعتبار سے حَسَن اور پہندیدہ ہواور بعض حالات کے اعتبار سے حَسَن اور پہندیدہ ہواور بعض حالات کے اعتبار سے بخبر ہونے کی وجہ سے دوسری جانب کولمی الاطلاق حسن یا فتیج بتلادے۔

نیز طبائع بشریدا کثر او ہام کی مطیع ہوتی ہیں۔ وہم کی آمیزش صحیح ادراک سے مانع ہوتی ہیں۔ وہم کی آمیزش صحیح ادراک سے مانع ہوتی ہے۔ پھر عقل کی بے چارگی کا بیرعالم ہے کہ عقل اپنے ادراک میں حوائب خمسہ کی مختاج ہے۔ معلوم ہوا کہ اشیاء کے خسن اور قبح کا کما حقہ علم سوائے خدا وندِ علیم وخبیر کے کسی کو نہیں۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت سے عقل کو جس حد تک ادراک عطا فرمادیں ای حد تک علم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ عقل خدا وند ذو الجلال کی بے شارمخلوقات میں سے ایک ذرہ بے مقدار ہے۔ خدا تعالیٰ نے عقل کو عالم اور فاہم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، حاکم بنا کر نہیں بھیجا بعقل ہے۔ خدا تعالیٰ نے عقل کو عالم اور فاہم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، حاکم بنا کر نہیں بھیجا بعقل بے شکر مرتبہ بلوغ کو نہیں بہو نجی۔ حجب بالغہ حضرات انبیاء

<sup>(</sup>۱) تقریردل پذیر موکفه ججة الاسلام حفرت مولا نامحد قاسم نا نوتوی مضحه ۲۵ تا ۲۵ مطبوعه زیر نگرانی حفرت مولا نافخر الحسن گنگوی مطبع نوککشور کصو ( کتب خانه دارالعلوم دیوبند، رجسٹر ظلیم، اندراج نمبر ۸۸۱۵۲ نیز عقا کدوکلام اردو ،سلسله نمبر ۲۷۲ تقریردل پذیر موکفه حضرت نا نوتوی ،ص ۱۱۲ (فرض اور واجب کامفهوم) تاص ۱۱۵ (عقل کی حقیقت اور اس کے مراتب) ،مطبوعه شیخ الهندا کیڈی دارالعلوم دیوبند،سنه ۱۳۳۵ ه

σβ

کی بعثت سرا پارحمت، اوران کی شریعت سرا پا حکمت ہے۔ اور نابالغ کا اکابر کے سامنے اے کُشائی کرنا ہے عقلی اور گتاخی ہے۔

عقل اورعلم میں فرق

جس طرح آئینہ میں صورتیں مُنعکِس ہوتی ہیں، اسی طرح عقل اور ذہن کوآئینہ مجھو کہاں میں ہرفتم کی چیزوں کاعکس آتا ہے۔عقل بس ایک آئینہ ہے اور علم وہ نقشہ اور تصویر ہے کہ جوعقل کے آئینہ میں نظر آنے گئی ہے۔

فرق اتناہے کہ آئینہ میں صرف ان اشیاء کاعکس پڑتا ہے جو آنکھوں سے نظر آسکیں، اور ذہن اور عقل میں ہر شیم کی چیز کاعکس اور نقش منعکس اور مُنقَّش ہوسکتا ہے۔

رور کی مراز کی میران کی تقریر سن اور پھروہی تقریر دوبارہ اس شخص سے یا کسی دوسرے مثلاً، آپ نے کسی کی تقریر سن اور پھروہی تقریر دوبارہ اس شخص سے یا کسی ریڈیو سے سن ، تو سنتے ہی ہیہ دیتے ہو کہ بیدوہی تقریر ہے۔معلوم ہوا کہ اس تقریر کا کوئی نقشہ پہلے سے آپ کے ذہن میں موجود تھا۔ تقریر کا کس ذہن میں آسکتا ہے، مگر آئینہ میں تقریر کا مکس لینا ناممکن ہے۔

شرا ئطانعكاس:

اگرکوئی چیز آئینہ میں منعکس ہونے کے قابل ہے لیکن آئینہ میں اس کا عکس نہیں آتا ، تو اس کی کیاوجہ ہے؟ نتیج اور استقراء(۱) سے معلوم ہوا کہ اس کی پانچ وجہ ہوسکتی ہیں: (۱) یا تو بیوجہ ہے کہ وہ جو ہر (لو ہا) جس میں آپ عکس لینا چاہتے ہیں، وہ صنفل (۲) ہوکرا بھی آئینہ ہی نہیں بنا،

(٢) يا آئينةوبن گيانها مگر بعد ميں زنگ آلود ہو گيا،

<sup>(</sup>۱)مشاہدہ کرکے نتیجہ نکالنا

<sup>(</sup>۲) فیقل لینی دھات کا زنگ چھڑا کراہے چیکا نا

(۳) یاصاف اور شفاف ہے مگرجس چیز کاعکس لینا چاہتے ہووہ آئینہ کے مقابل اور :

مُحاذ ی نہیں،

(س) یا مقابل بھی ہے مگر کوئی شے درمیان میں حائل ہے، یا

(۵) عکس لینے والے کوئلس لینے کا طزیقه معلوم نہیں۔

ان سب حالتوں میں کسی شے کاعکس لینا ناممکن اور محال ہے۔ان موانع کے ہوتے ہوئے ہوئے محسوسات کاعکس بھی نہیں لیا جاسکتا۔

(۱) اس طرح قلب بعنی عقل کے آئینہ کی حالت ہے: کبھی تو ایسا ہوگا کہ قلب ناقص ہے اور ابھی تک اس میں انعکاس کی پوری قابلیت ہی پیدانہیں ہوئی؛ جیسے شیرخوار بچہ کا قلب، کہ ابھی اس میں معقولات کے ادراک کی قابلیت ہی پیدانہیں ہوئی ہے۔

(۲) اور بھی ایسا ہوگا کہ قلب میں ادراکِ معقولات کی قابلیت تو پیدا ہو چکی ہے گر مُعاصی اور ناشا کستہ افعال کی وجہ سے آئینۂ عقل زنگ آلود ہے، جب تک مُجاہدات اور ریاضات اور مرُ اقبات سے اس زنگ کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے علوم ومعارف کا انعکاس اس زنگ آلود آئینہ پرنہیں ہوسکتا۔ معاصی اور نفسانی خواہشوں کے زنگ دور کرنے کے ماہر اور تجربہ کار اور آئینۂ قلب کے صفل گر حضرات اولیاءاور عارفین ہیں۔

(۳) اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ قلب گنا ہوں کی آلائش سے بھی پاک ہے مگر دنیوی مشاغل اور مصروفیات کی بناء پر قلب اس جانب متوجہ بیں۔اور ظاہر ہے کہ قلب جس چیز کی طرف متوجہ بیں اس چیز کی صورت اس کے آئینہ قلب میں کیسے منعکس ہو؟ انعکاس کے لیے مجاذات اور مقابکہ شرط ہے۔

(س) اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ آئینۂ قلب صاف اور شفاف بھی ہے اور توجہ بھی کامل ہے مگر عقائدِ فاسدہ اور خیالاتِ باطلہ یا کورانہ تقلید انعکاس من کے لیے حجاب اور حائل ہے (۵) اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ انعکاس یعنی علم اور ادراک کے تمام سامان جمع ہیں گران کی جوتر تیب سی است تھی وہ قائم نہیں ہوئی ، اس لیے آئینہ میں عکس نہیں آتا۔ مثلاً ، کی جوتر تیب سی اور مناسب تھی وہ قائم نہیں ہوئی ، اس لیے آئینہ میں عکس نہیں آتا۔ مثلاً ، ایک شخص اپنی گدی کا حال آئینہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔

اب اگرآئینہ آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے تو پیچے کا حال اس میں منعکس نہیں ہوتا ہے، اور اگرآئینہ کو پیچے کی جانب لے جاتا ہے تو پیچے کا عکس تو آئینہ میں آجا تا ہے گراس کو نظر نہیں آتا، اس کی آئکھیں اس عکس کے ویکھنے سے محروم ہیں۔ اندکاس کے تمام اسبب مہیا ہیں مگر عکس کے ویکھنے سے محروم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو عکس لینے کا طریقہ معلوم نہیں۔ یکا کی ایک شخص آیا اور اس نے بتلایا کہ اگر گدی کاعکس لینا چاہتے ہوتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آئینہ پیچے لے جاؤاور ایک آئینہ اس آئینہ کی مُحاذات میں اپنے مامنے اس طرح رکھوکہ جو عکس پہلے آئینہ میں پڑے اس عکس کا ایک پُرتو (۱) اس دوسر کے سامنے اس طرح رکھوکہ جو عکس پہلے آئینہ میں پڑے اس علم حرح تمہاری مشکل حل ہوجائے گا اور پیچے کا حال تم پر کھل جائے گا، اور عکس لینے میں جو دقتیں پیش آرہی ہیں وہ سب گی اور پیچے کا حال تم پر کھل جائے گا، اور عکس لینے میں جو دقتیں پیش آرہی ہیں وہ سب گی اور ہوجائیں گی۔

### عقل اورروح اورنفس میں فرق

عقل کی تعریف تو معلوم ہو چکی۔ اب ہم مخضراً روح اورنفس میں فرق بتلانا چاہتے ہیں۔

بعض علماء کے نزدیک روح اورنفس ایک ہی شے ہیں ،مگر علماء محققین کے نزدیک (۱) جھلک

ب-وهيب:

روح اورنفس دوعلا حدہ علا عدہ شے ہیں۔استاذ ابوالقاسم قُشیری فرماتے ہیں کہ اخلاق جمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے؛ اوراخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام فس ہے۔ مگرجسم لطیف ہونے میں مگرجسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں؛ جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں، مگر ملائکہ نور انی ہیں اور شیاطین ناری ہیں، فرشتے نورسے بیدا کئے گئے اور شیاطین ناری ہیں، فرشتے نورسے بیدا کئے گئے اور شیاطین ناری ہیں، فرشتے نورسے بیدا کئے گئے۔ جیسا کہ جے مسلم کی ایک حدیث میں صراحة مذکورہے۔ حافظ ابن عبد البر نے میں ایک حدیث نقل کی حافظ ابن عبد البر نے میں ایک حدیث نقل کی

أَنَّ اللهَ خَلَقَ آذَمَ وَجَعَلَ فِيهِ نَفْسًا وَرُوحًا، فَمِنَ الرَّوجِ عَفَافُهُ وَفَهُهُ وَعِنَ النَّفْسِ شَهُوتُهُ وَطَيْشُهُ وَسَفَهُهُ وَحِلْهُهُ وَصَلَى النَّفْسِ شَهُوتُهُ وَطَيْشُهُ وَسَفَهُهُ وَغَضَبُهُ وَنَحُوْهَ لَا الروض الأنف، ص١٩٠، ج١) (٢)

(۱) التمهيد ميں يروايت آئى ہے: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: حِينَ خَلَقْتُ آدَمَ، رَكَّبُتُ جَسَلهُ مِن رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَسُخُن وَبَادِدٍ وَذَلِكَ لِأَنِّى خَلَقْتُهُ مِن ثُرَابٍ وَمَاءٍ، ثُمَّ جَعَلْتُ فِيهِ نَفْسًا وَرُوطًا فَيُبُوسَةُ كُلِّ جَسَبٍ خَلَقْتُهُ مِنَ التُّرَابِ، وَرُطُوبَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْبَاءِ، وَحَرَارَتُهُ مِن وَبَلِ الْبَاءِ، وَحَرَارَتُهُ مِن وَبَلِ النَّفُسِ حِلَّتُهُ مِنْ قِبَلِ الرُّوحِ، وَمِنَ النَّفُسِ حِلَّتُهُ وَشَهُوتُهُ وَلَهُوهُ وَلَعِبُهُ وَضَي النَّهُ مِن قِبَلِ الرُّوحِ، وَمِنَ النَّقُسِ حِلَّتُهُ وَشَهُوتُهُ وَلَهُوهُ وَلَعِبُهُ وَضَي اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن النَّفُسِ حِلَّتُهُ وَشَهُوتُهُ وَلَهُوهُ وَلَعِبُهُ وَضَي اللهُ وَمَن النَّوْمِ مِن اللهُ وَمِن النَّفُسِ حِلَّتُهُ وَشَهُوتُهُ وَلَهُوهُ وَلَعِبُهُ وَضَي اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن النَّفُسِ حِلَّتُهُ وَمَنْ وَلَهُوهُ وَلَعِبُهُ وَضَي اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَلَي اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَلَي اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَلَا اللهُ وَمَن اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَعُهُ وَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ

التههيد لها في الهوطأ من الهعاني والأسانيد مؤلفه ابن عبد البر قرطبي الحديث العديث التههيد لها في الهوطأ من الهعاني والأسانيد مؤلفه ابن عبد البرق والشؤون الإسلامية مراكش، سنه ١٣٨٤ لا

رم) الروض الأنف في شرح السيرة النبوية مؤلفه ابن هشام للتك ج، ص١٩٨، مطبوعه مطبعة الجهالية مصر، سنه ١٣٢٢ ١٣١٤ ء

رترجمہ:)'اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان میں ایک نفس اور ایک روح کو رکھا۔ پس عفت اور فہم اور علم بیسب بیندیدہ چیزیں روح سے نکلتی ہیں؛ اور شہوت اور طیش اور سفاہت اور غصہ اور اس قتم کے تمام اخلاقِ ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔'

عاصل میہ کہ اخلاقِ حمیدہ اور اوصاف پہندیدہ روح سے ظاہر ہوتے ہیں؛ اور اخلاقِ ذمیمہ مثلاً ذمیمہ مثلاً ذمیمہ مثلاً فرمیمہ مثلاً فرمیمہ مثلاً شہوت اور حرص؛ اور محل اور تکل اور تکبر وغیرہ وغیرہ کونفس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، روح کی طرف منسوب نہیں فرمایا۔

ق تعالى نے وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ (۱) فرما يا اور أُخْضِرَتِ الأرواحُ الشُّحَّ نبين فرما يا ـ المُنتَّ نبين فرما يا ـ المُنتَّة نبين فرما يا ـ

اور نَهَى النَّفسَ عَنِ الهَوَى (٢) فرما يا اور نَهَى الرُّوحَ عَنِ الهَوى نَهِي فرما يا ـ اور وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (٣) فرما يا اور إِلَّا مَنْ سَفِهَ روحَه نَهِينِ فرما يا ـ

اور إِنَّ النَّفُسَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوء (٣) فرما يا اور إِنَّ الرُّوحَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ نَهِي فرما يا اور حَسَدًا قِنْ عِندِ أَنفُسِهِم (٥) فرما يا اور حَسَدًا قِنْ عِندِ أَروا حِهِم نَهِي فرما يا ـ اور لَقَدِ السُتَكُبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ (١) فرما يا اور لَقَدِ اسْتَكُبَرُوا فِي أَروَا حِهِم

تہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱)قرآن شریف، سورهٔ نیاء (۲): ۱۲۸ ترجمہ: اور طبیعتیں (نفس) تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں۔
(۲)قرآن شریف، سورهٔ نازعات (۷۹): ۲۰ مرجمہ: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کرسکتا ہے
(۳)قرآن شریف، سورهٔ بقره (۲): ۲۰ الرجمہ: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کرسکتا ہے
سوائے اس خفس کے جوخود اپنے آپ (نفس) کوجمافت میں مبتلا کرچکا ہو۔
(۴)قرآن شریف، سورہ یوسف (۱۲): ۵۳ ترجمہ: کیونکہ فس اتارہ (انسان کو) برائی ہی سکھا تارہتا ہے۔
(۵)قرآن شریف، سورہ بقرہ (۲): ۱۰۹ ترجمہ: یہا ہے دل (نفس) کی جلن سے۔
(۲)قرآن شریف، سورہ فرقان (۲۵): ۲۱ ترجمہ: یہا ہے خیال (نفس) میں بڑائی رکھتے ہیں۔
(۲)قرآن شریف، سورہ فرقان (۲۵): ۲۱ ترجمہ: یہا ہے خیال (نفس) میں بڑائی رکھتے ہیں۔

اور حدیث میں نفس کو دشمن فر مایا؛ روح کو شمن نہیں فر مایا۔ نیز حدیث میں جہادفس کا عظم آیا ہے؛ جہادروح کا حکم نہیں آیا۔

### حضرات انبياءكرام كاتعليم

انبیاء کرام نے لوگوں کو عقل سلیم کے مرغوبات اور اس کے لذائذ اور طیبات کی طرف بلایا، اور نفس اور نفسانی خواہشوں سے ڈرایا اور ہٹایا اور بیایا۔ اور لوگوں کوخوب اچھی طرح سے میہ بتایا اور سمجھایا کہ عقل تمہاری دوست ہے اور نفس تمہارا دشمن ہے۔ عقل تو اللہ کی باتوں پر عاشق اور فریفتہ ہے مگریہ نفس جو شیطان کا جڑواں بھائی سے اس کو انبیاء کرام کی تعلیم سے خاص نفرت ہے۔

نفس اپن نفسانی خواہشوں اور شہوتوں میں آزادی چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم میں قدم پرنفس پر پابندیاں ہیں، جس سے نفس کے بند ہے اور غلام گھبراتے ہیں۔ اور پورپ کی تہذیب و تدن نفس کی شہوتوں اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل میں اتنی ترقی کر چکی ہے۔ جس کود کھر شیطان بھی حیران ہے۔

### مذہب سےنفرت کی اصل وجبہ

مذہب ہے اصل نفرت کی وجہ میہ ہے کہ مذہب اسلام نفسانی خواہشوں میں حارج اور مزاحم (۱) ہے اورنی تہذیب اس میں مُمِد اور معاون ہے۔

عقل كالل

آیات اوراحادیث سے پیمعلوم ہوتا ہے کے مقل کامحل قلب ہے۔

(1) ركاوث د النے والا

سيريك

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعُقِلُونَ بِهَا (۱) ـ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبِ(۱) أي عقل(۱) ـ

اور یہی جمہور علماء کا قول ہے، اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ عقل کامیل د ماغ ہے۔ اور حق میہ کے مقل کامنع اور سرچشمہ تو دل ہے، اور خزانہ اُس کا د ماغ ہے۔

### شريعت كاكوئي مسكه خلاف عقل نهيس موسكتا

اب ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تر یعت کا کوئی مسکہ خلاف عقل ہوہی نہیں سکتا، اس لیے کہ شریعت اُن امور سے بحث کرتی ہے کہ جہال عقل اور تجربہ کی حدود ختم ہوجاتی ہیں۔ پس جب مذہب اور عقل کی راہ اور منزل ہی الگ الگ ہوئی تو تعارض کا امکان بھی نہ رہا۔ ایک پٹری پر چلنے والی دوگاڑیوں کا مگرانا ناممکن ہے۔ مگر دومختلف پٹریوں پر چلنے والی دوگاڑیوں کا مگرانا ناممکن ہے۔

### تفصیل اس اجمال کی پیہے کہ

حق جل شانہ نے جوہرِ انسانی کو اولِ فطرت میں خالی اور سادہ پیدا فرمایا ؛ مخلوقات میں سے اس کو کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ چونکہ عالم کی اشیاء مختلف قسم کی تھیں اس لیے حق تعالی نے موجودات مختلفہ کے ادراک کے لیے مختلف قسم کے حواس پیدا فرمائے :

اُلوان لیعنی رنگتوں کے ادراک اور صورتوں اور شکلوں کی دریافت کے لیے قوتِ باصرہ پیدافر مائی؛اورنغمات اورآ واز وں کے لیے قوت سامعہ بیدافر مائی؛اور حرارت اور

<sup>(</sup>۱)قرآن شریف، سورهٔ حج (۲۲) ۲۲ تر جمہ: تا کہان کے دل (ایسے) ہوتے کہان ہے جھ سکتے۔ (۲۰ قرآن شریف، سورهٔ ق (۵۰): ۲۷ تر جمہ: جوشخص دل (آگاه) رکھتا ہے یا دل ہے متوجہ ہوکرستا ہے اس کے لیے اس میں نفیحت ہے۔ ہوئی عقل (۲) یعنی عقل (۲) یعنی عقل (۲) یعنی عقل (۲)

عقل اور مذہب اسلام مشکم

بروقت اور رطوبت اور یکوست کے ادراک کے لیے قوت لامسہ پیدا فرمائی؛ اورشیرین بروقت اور رطوبت اور یکوست کے ایراک کے لیے قوت لامسہ پیدا فرمائی؛ اورخوشبو اور بد ہو کے فرق کو اور تلخی کا فرق معلوم کرنے کے لیے قوت ِ ذاکقہ پیدا فرمائی۔ اور پھراپنی قدرت کاملہ سے ہرحاسہ کی ایک معلوم کرنے کے لیے قوت ِ شامتہ پیدا فرمائی۔ اور پھراپنی قدرت کاملہ سے ہرحاسہ کی ایک خاص حدمقر رفر مادی کہ دوسرا حاسہ اس میں دخل نہ دے سکے اور نہ اس کی مقررہ حدود میں داخل ہو سکے۔ چنانچہ قوت باصرہ کی بیمجال نہیں کہ وہ نفتوں اور آ وازوں کی وادی میں قدم رکھ سکے؛ اور قوت سامعہ کی بیمجال نہیں کہ وہ رنگوں اور صور توں اور شکلوں کی حدود میں داخل ہو سکے۔

لاکھ جنن کوئی کرنے لاکھ کرنے کوئی دھیان آئکھ بھی نہ س سکے دیکھ سکے بھی نہ کان

اور جوموجودات الیی ہیں کہ جو ان حواسِ خمسہ یعنی سمع، بھر وغیرہ کے ذریعہ سے مدر ک نہ ہوسکیں، ان کے ادراک کے لیے ق تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، تا کہ عقل سے ان چیز وں کا ادراک ہوسکے کہ جن تک حواس خمسہ کی رسائی نہیں۔

اور پھرعالم غیب کی وہ چیزیں کہ جہاں نہ حواس کی رسائی ہے اور نہ عقل کی پرواز،ان کے ادراک کا ذریعہ نبوت اور وحی کو بنایا تا کہ عالم غیب کی وہ چیزیں کہ جہاں عقل نکمی ہے وہ وحی نبوت سے معلوم ہو تکیں۔

پس جس طرح طَورِ عقل ، طورحواس سے بالا اور برتر ہے کہ جو چیز حواس سے نہ معلوم ہو سکے وہ عقل سے معلوم ہوسکتی ہے ، اسی طرح طور نبوت طور عقل سے بالا اور برتر ہے کہ جو چیز عقل سے دریافت نہ ہو سکے وہ نور نبوت سے جانی جا سکے۔ اور جس طرح عقل کا دائرہ حواس کے دائرہ سے دائرہ سے ہیں حواس کے دائرہ سے ہیں اور دونوں کے دائرہ وسیع ہے۔ اور جس طرح عقل اور حواس کی حدود الگ الگ ہیں اور دونوں کے مدرکات اور معلومات میں کسی تعارض کا امکان نہیں ، اسی طرح عقل اور نبوت کی حدود الگ

الگ ہیں؛ جہاں عقل کی حد ختم ہوجاتی ہے اس کے بعد سے نبوت کی حد شروع ہوتی ہے۔

پس جب کہ عقل اور نبوت کی حدود بالکل علیحدہ ہیں تو پھر تعارض کا کوئی امکان ہی نہیں

رہا۔ اور اگر طور نبوت طور عقل سے بالا اور برتر نہ ہو بلکہ قر آن اور حدیث کی ہر بات الی ہو

کہ جس کو ہر عقل سمجھ سکے تو پھر ایمان ہی لانے کی کیا ضرورت رہی ؛ ایمان کی ضرورت وہاں

ہوتی ہے کہ جو امر طور عقل سے بالا اور برتر ہو، ایمان اسی شے کے مانے اور تسلیم کرنے کو

ہوتی ہے کہ جو امر طور عقل سے بالا اور برتر ہو، ایمان اسی شے کے مانے اور تسلیم کرنے کو

#### نبوت كاايك نمونه

چونکہ قاصر العقل طور نبوت کا انکار کرتے ہیں، اورتقریباً اس کوناممکن سمجھتے ہیں،اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبوت کا ایک نمونہ عطافر مایا جس کا نام خواب ہے۔

خواب کی حالت میں انسان مثل ہے ہوش اور مردہ کے ہوجاتا ہے، اور تمام حواس اور قوائے ادراکیہ اس کے معطل ہوجاتے ہیں اور اس حالت میں اس کوالیے امور غیبی معلوم ہو جاتے ہیں اور جب اس خواب کی تعبیر سامنے آتی ہے جاتے ہیں کہ جہاں حواس اور عقل کی رسائی نہیں ، اور جب اس خواب کی تعبیر سامنے آتی ہے تواس سے اس خواب کی حقیقت ظاہر ہموتی ہے۔ بس جس طرح خواب سے الی معلومات دریافت ہوسکتی ہیں کہ جن کے اندر حواس ظاہری بالکل مُعطّل اور نکمے ہیں ، اسی طرح نبوت میں بھی ایک ایک آئھ کھل جاتی ہیں کہ جن کے اندر حواس کے نور سے غیب کی با تیں منکشف ہوتی ہیں ، اور السے امور ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کو عقل دریافت نہیں کر سکتی۔

### سائنس شریعت کے معارض ہیں ہوسکتی

سائنس کا دائرہ تجربیات اور مشاہدات تک محدود ہے، جوعقل کے دائرہ سے بنچ ہوجاتی ہوجاتی محدود وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں تجربہ اور مشاہدہ کی حدین ختم ہوجاتی

سائنس اورشریعت کی حدود و ہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں عقل کی حدیں ختم ہوجاتی ہیں۔ پس سائنس اورشریعت کے درمیان عقل کی حدود فاصل اور حائل ہیں۔لہذا جب ہرایک کی مسافت اور حد علیحدہ میلیحدہ ہے تو پھر تعارض کی کوئی صورت ہی نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ موجودہ سائنس نے مادیات اور طبیعیات کے متعلق عجیب و غریب باتیں دریافت کیں، اور صنعت وحرفت اور روشیٰ وبحل کی ترقیات سے عالم کومنور کر دیا۔ لیکن مُ عرضین بے بتلا تیں کہ سائنس کی ترقیات سے شریعت اسلامیہ کا کون سامسکلہ باطل ہو گیا؟ کیا توحید ورسالت کاعقیدہ باطل ہو گیا؟ یا دعوائے نبوت باطل ہو گیا؟ یا عقیدہ اسلامیو گیا؟ از ادخیال حضرات مہر بانی فرما کر ان مسائل کی فہرست پیش کریں کہ شریعت کے فلاں فلاں مسائل جدید تحقیقات سے باطل تھہرتے ہیں، اور دعوے کے متاتھ دلیل بھی پیش کریں بمض کسی پور پین کا قول پیش کر دینا دعوے کے ثبوت کے لیے کیا اور بُر ہان چاہئے بمض چند جرمنی اور فرانسیں کا فی نہیں۔ دعوے کے ثبوت کے لیے دلیل اور بُر ہان چاہئے بمض چند جرمنی اور فرانسیں ذاکٹروں اور فلاسفروں کے اقوال فل کردیئے سے مدعا ثابت نہیں ہوتا۔

ہمارے آزاداورروش خیال بھائی بور پین مصنفین کے چنداقوال یادکر لیتے ہیں اور اپنے آپ کوعلوم جدیدہ کا ماہرتصور کرنے لگتے ہیں۔ میمض ان کی خوش ہمی ہے۔

### عقل كي صحت اور مرض كامعيار

جس عقل سے شائستہ افعال صادر ہوں وہ عقل سلیم ہے؛ اور جس شخص سے نازیبا اور ناشائستہ افعال سرز د ہوں اس کی عقل سقیم اور بیار ہے۔ ناشائستہ افعال کا سرز د ہوناعقل کے بیاریا کمزور ہونے کی روشن دلیل ہے۔

یں جس طرح ایک انسان بیار اور کمزور اور کنگز ااور لولا اور اندهااور بهرا ہوسکتا ہے، اس طرح عقل بھی بیار اور کمزور اور لولی اور کنگڑی اور اندھی اور بہری ہوسکتی ہے۔ اس طرح عقل بھی بیار اور کمزور اور لولی اور کنگڑی اور اندھی اور بہری ہوسکتی ہے۔

#### تفصیل اس اجمال کی بیرے کہ:

قوائے علیہ اور تمام اعضاء اور جوارح عقل کے لیے بمنزلۂ آلات کے ہیں۔ عقل ان سب پر حاکم ہے اور بیسب اس کے محکوم ہیں۔ قوت عمل عقل کے اشاروں پر چلتی ہے، جیسے قلم کا تب کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اصل لکھنے والا کا تب ہے اور قلم آلۂ کتابت ہے، قلم کو مطلق خبر نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور مجھ سے کیا لکھوایا جارہا ہے۔ اگر قلم کو اپنے لکھے ہوئے کی خبو ہوتی تو دنیا میں قلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ہوتا۔ اور جوفعل ایسے آلات کے ذریعہ کیا جائے کہ جن میں شعور اور ادر اک نہ ہوتو اس فعل کا حسن و قبح اور اس کا نفع اور نقصان ان آلات کی طرف منسوب نہیں ہوتا، بلکہ ان آلات سے کام لینے والے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جیسے، حروف اور نقوش کا اچھا اور برا ہونا؛ اور کتابت کا با قاعدہ یا بے قاعدہ ہونا؛ یا تخت اور کری کا میڑھا اور برنما ہونا۔ قلم اور بسولہ کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ بلکہ کا تب اور نجار کی طرف منسوب ہوگا۔

ای طرح افعال کا اچھا اور برا ہونا اعضاء اور جوارح کی طرف منسوب نہ ہوگا، بلکہ عقل کے اعتدال یا اختلال معقل کے اعتدال یا اختلال معقل کے اعتدال یا اختلال کی مطرف منسوب ہوگا۔ اور قوائے علیہ کا اعتدال یا اختلال کی دلیل سمجھا جائے گا۔ کی دلیل سمجھا جائے گا۔

#### عقل کی لطافت اور کثافت

جوعقل نفسانی آلائشوں اور مادی کثافتوں سے پاک اور پاکیزہ اخلاق سے مزین ہو وہ عقل اللہ فات ہے ؟ جواس کے برعس ہووہ عقل کثیف ہے۔ اور جوعقل جس قدر لطیف ہوگی اور بقدر اپنی لطافت اس نور السموات والاً رض کے بعض کو بھول کر سکے گی۔ جس طرح آفاب کا نور شیشہ اور آئینہ اور شجر اور جحرسب پر پڑتا ہے مگر انعکاس میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح اس نور السموات والاً رض کی تجلیات تمام قلوب بنی

آ دم پر پڑتی ہیں مگر بقدر استعداد ہر شخص اس سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اس کا فیض تو عام ہے؛ اس کوکسی سے بخل نہیں ۔ البتہ فرق باعتبار قابلیت اور مناسبت کے ہے۔

می کا دل آئینه کی طرح ہے، اور کسی کا پتھر کی طرح۔ اور جس طرح آتشی شیشہ میں آفتاب کی روشنی کے علاوہ پنہانی طور پرایک خاص حرارت اور آتشی اثر کی بھی آمد ہوتی ہے، جس کی یاس

والوں کومطلق خرنہیں ہوتی، اس طرح قلوب انبیاء اور اولیاء پر بقدراُن کی نورانیت اور صفائی قلب کے نور السلوات و الأرض کی طرف سے نورانیت کے ساتھ ایک فاص حرارت بھی اترتی ہے، جس کی پاس والوں کو بالکل بھی خرنہیں ہوتی۔ ان حضرات کے پاک وصاف قلوب آتی شیشہ کی طرح آ فاب (۱) سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور جس طرح آتی شیشہ آقاب ہو کرخود بھی روثن ہوجا تا ہے اور گرم بھی ہوجا تا ہے، اور پھر جوجسم اس کے مقابل آئے اس پر بھی اپنا پڑاؤڈ النا ہے اور اس کوروشنی اور گرم بی پہونچا تا ہے، احر بھر حتی کہ جو چیزیں جلنے کے قابل ہوں (مثلاً سیاہ یا سبز چیزیں) وہ اگر آتی شیشہ کے سامنے آجا کیں تو وہ آتی شیشہ کے سامنے آجا کیں تو وہ آتی شیشہ ان کو جلا بھی دیتا ہے۔

ای طرح بیجی ممکن ہے کہ ان قارب پر کہ جونفسائی گدورتوں اور آلاکشوں سے
پاک اورصاف ہوں، نود السلوات و الأرض کی طرف سے نورانیت کے ساتھ کوئی
حرارت اور گرمی بھی اترتی ہو، جس کوقلوب آتی آئینہ کی طرح اپنے اندر جذب کئے
ہوئے ہوں، اور محبت خداوندی کی حرارت سے اس قدر گرم اور تاباں ہوں کہ جودل ان
کے سامنے آوے اس میں آگ لگا دیں اور اس کی زمین قلب کوتمام نفسانی جھاڑ جھنکاڑ
سے صاف کرڈ الیں، اور کسی کوخر بھی نہ ہو کہ کس طرح آگ لگ گئی۔ لیکن شرط بیہ ہے کہ

ان کے سامنے آئے۔ (۱) یہاں آفتاب سے موادنو را الٰہی ہے۔ اس کو یول مجھوکہ جب تک خود آئینہ آفتاب کے مقابل اور سامنے نہ ہواس وقت تک آفتاب سے فیض یا بنہیں ہوسکتا، اس طرح جن لوگوں نے اپنے آئینہ دل کارخ حضرات انبیاء کرام کے قلوب مُطہّر ہ کی طرف کر دیا وہ جگمگا اٹھے اور ان کی تمام کدورتیں کی لخت سوخت ہو گئیں۔ جیسے ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنظما) صدق دل سے حضور پر نور صافی الیہ ہ کی مطرف متوجہ ہوئے، ظاہر و باطن کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اور ابوجہل اور ابولہب نے نوت ورسالت کے آتی شیشہ سے منہ بھیر لیا۔

ہمارامقصد ہے کہ جس طرح آ قاب اور آتی شیشہ میں ایک مخفی اور پوشیرہ تعلق ہے،
ای طرح خالق اور مخلوق کے درمیان میں بھی پوشیرہ تعلقات کا ہونا ممکن ہے ۔ لہذا اگر ہے کہا
جائے کہ 'بعض قلوب خدائے عزوجل سے پوشیرہ اور پنہانی طور پر نورانیت اور روشی کو
حاصل کرتے ہیں اور اندر ہی اندر عشق خداوندی کی ایک ایک حرارت پی جاتے ہیں کہ جس
کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی ، اور دوسروں کے دلوں میں آگ لگا کر ان کی تمام کدور توں کو
خاکسر بنادیتے ہیں، تو کیوں تعجب کرتے ہیں؟ حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ جب آ نقاب
اور آتی شیشہ کی مثال پیش کی جاتی ہے تو کوئی شبہ اور تر دولائی نہیں ہوتا ، اور جب خالت اور کوئی شبہ اور تر دولائی نہیں ہوتا ، اور جب خالت اور اسان کی عمل اور ناممکن بنلا یا جاتا ہے۔
افر آتی شیشہ کی مثال پیش کی جاتی ہے تو کوئی شبہ اور تر دولائی نہیں ہوتا ، اور جب خالت اور انسان فرما ہے کہ سوائے مادیت اور روحانیت کے کیافر تی ہے۔

## نبوت كى ضرورت

حق جل شانہ نے انسان کو دو چیز وں سے بنایا ہے: ایک بدن، دوہرا دل۔ دل سے ہماری مراد حقیقتِ روحانی ہے جومعرفتِ خداوندی کامجل اورظرف ہے؛ مُضغه محم مراد نہیں، جوزندول اورمردول اورانسانول اور حیوانول سب میں یا یا جاتا ہے۔ اور جس طرح بدن اور جسم کے لیے صحت اور مرض اور تندر سی اور بیاری ہے، جوجسم کی اور جسم مل

حیات اور موت کا سبب ہے، اس طرح دل کے لیے بھی صحت اور مرض ہے جواس کی اُخروی سعادت اور شقاوت کا سبب ہے اور دائی حیات اور دائمی ہلا کت اور تباہی کا باعث ہے كما قال تعالى (١):

إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (٢) وقال تعالى: في قُلُومِ مُرَّضٌ (٣) وغير ذلك من الآيات (٣) ـ

حق جل شانه کی معرفت اوراس کی اطاعت دل اور روح کے لیے بڑیا ت ہے؛ اور الله تعالیٰ کی مخالفت اورنفس کی متابعت اورنفسانی خواہشوں کی پیروی، یہ دل اور روح کے لیے سَم قاتل ہے۔ تکبراور کینہ اور حسد اور بغض اور عداوت، اپنی تعلی اور بڑائی اور دوسروں کی تحقیر اور تذلیل، وغیرہ وغیرہ - بیدل کے امراض اور بیاریاں ہیں۔ اچھے اعمال روحانی صحت کے لیے مددگار اور معاون ہیں ؟ اور بربے اعمال روحانی صحت کو تباہ اور بربا دکرنے والے ہیں۔

یں جس طرح جسمانی امراض کے معالجہ کے لیے ہرشخص کی عقل کافی نہیں؛ معالجہ کے کیے طبیب جسمانی اور طبیب بدنی کی تلاش ضروری ہے، اسی طرح روحانی امراض اور دلی بیار یوں کے معالجہ کے لیے روحانی طبیب کی ضرورت ہے۔ إلّا بید کہ کوئی بعقل مریض ایسا ہوکہ جو تکبراور کینہ اور حسد کو بیاری ہی نہ جھتا ہوتواس سے ہمارا خطاب نہیں۔ جومریض مرض کے اس درجہ پر پہونچ گیا ہو کہ جو بیاری ہی کو تندرسی سمجھنے لگے تو اس کا خداہی ما لک جے۔ظاہراساب میں اس کے بیخے کی سبیل نظر نہیں آتی۔ ہرشخص پڈون اطباء جسمانی کے

<sup>(1)</sup> جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشادفر مایا

<sup>(</sup>٢)قرآن شريف، سوره شعراء (٢٦): ٨٩ ترجمه: بال جو محف خداك ياس ياك دل ليكرآيا (وه الح حائے گا)۔

<sup>(</sup>٣)قرآن تثریف،سورهٔ بقره (۲): • آتر جمه: ان کے دلوں میں ( کفر کا )مرض تھا۔ (م) اوراس کے علاوہ دیگرآیات میں مضمون آیا ہے۔

بتائے،اشیاءاوراً دویہ کے خواص معلوم نہیں کرسکتا کہ بیچیزگرم ہے یا سرد ہے؛ خشک ہے یا تر؛ اور بیدواکس مرض کے لیے مفید ہے اور کتنی مقدار میں اس کا استعال ضروری ہے۔

ای طرح اعمال خیرادراعمال شرکاحسن اور قیح اور روح اور دل کے امراض اوران کی مقد ار استعال کاعلم بغیر اطباء روحانی کے اور بیار اور آثار اور ان کی مقد ار استعال کاعلم بغیر اطباء روحانی کے ممکن نہیں۔ اس لیے کہ روح نہایت لطیف شے ہے؛ اور جسم وبدن کثیف ہے۔ پس جب کہ جسم کی صحت اور مرض کاعلم ہم جیسے کم عقلوں کو بدون طبیب کے بتلائے ہوئے نہیں ہو سکتا، توروح کی صحت اور بیاری جونہایت لطیف اور باریک ہے بغیر کسی طبیب روحانی کے بتائے ہوئے ہم جیسے کم عقلوں کو کر معلوم ہوسکتی ہے۔

لہذابعض ابنائے جنس کا بیقول کہ: 'انسان کو اپنی عقل کا اتباع کافی ہے، دین ومذہب کیا چیز ہے اور اس کی کمیا ضرورت ہے؟' یہ بعینہ اس مریض کے قول کے مشابہ ہے کہ جو کیے کہ: طب اور ڈ اکٹری کیا چیز ہے اور طب کی کیا ضرورت ہے؟

اگرجسمانی امراض کے لیے طبیب جسمانی کی ضرورت ہے، تو روحانی امراض کے معالیج کے لیے روحانی طبیب کی اس سے ہزار درجہ بڑھ کرضرورت ہے۔جس طرح مریض کا یہ بہنا کہ بیاری کیا ہے اور طب کیا ہے اور طبیب کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی ایک قسم کی بیاری ہے۔

ای طرح کسی مریض العقل کابیکہنا کہ مجھے اپنی عقل کا فی ہے، کسی اور عاقل کے اتباع اور پیردی کی ضرورت نہیں ، یہ بھی ایک قشم کی بے عقلی ہے۔ کیونکہ عقل کا کہنا جب قابل تسلیم ہے کہ عقل کو اپنی معلومات پر ایسا یقین اور اطمینان ہوجیسے دو دُو و نی چار ، اور چار کا جفت ہونا اور تین کا طاق ہونا یقین ہے۔

اعمال اورافعال کے حسن وقتح معلوم کرنے کے لیے عقل کے چراغ گل ہیں۔ عقول بے انتہامختلف اور منتفاوت ہیں۔ عبی نے دروں اور شمع ؛ اور چراغ اور ستاروں ؛ اور چاند اور سورج کے نور میں فرق ہے، ایسے ہی عقول میں بھی تفاوت ہے۔

جیے بعض رنگ قریب ہوتے ہیں؛ جیسے خمنی اور عُتا بی اور مگوہی – ان کا فرق رات میں نہیں معلوم ہوتے ہیں، ان کا ضیح فرق دن ہی میں معلوم ہوتا ہے، اور پھر دن میں بھی شرط سے ہے کہ گرد وغبار نہ ہواور آ تکھیں دن ہی میں معلوم ہوتا ہے، اور پھر دن میں بھی شرط سے ہے کہ گرد وغبار نہ ہواور آ تکھیں دکھتی نہ ہوں ۔ اسی طرح مراتب اعمال کا فرق معلوم کرنے کے لیے الی کامل عقل چاہئے کہ جوآ قاب کا حکم رکھتی ہواور پھر شرط سے ہے کہ نفسانی خواہشوں کے گرد وغبار نے اس کے نور کومگلڈ رنہ کرد یا ہو۔ اس لیے کہ مثل مشہور ہے اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ مجت میں آ دمی کی عقل زائل ہوجاتی ہے اور مجت آ دمی کو اندھا اور بہرہ بنادیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ دمی کو اینے اور اپنے دوستوں کے عیوب پر کم نظر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حرص اور طبح اور نفسانی خواہش بھی آ دمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرند برحس اور طبح اور نفسانی خواہش بھی آ دمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرند برحس کو طافر نہیں آ تا ہے مگر صیاد کا حال نظر نہیں آ تا۔

پین جس طرح مریض الجسم کوجسمانی علاج میں جسمانی اطباء کی بیروی ضروری ہے،
اسی طرح مریض العقل کوروحانی علاج میں روحانی اطباء کی بیروی ضروری ہے۔اصطلاحِ
شریعت میں انہیں روحانی اطباء کو انبیاء و رُسُل کہتے ہیں۔ بیغمبراور نبی اور رسول؛ان
تنیوں لفظوں کے معنی کا حاصل خبر رَسانی ہے۔ جوشخص خدا تعالی کی خبریں بندوں تک
بہونچائے اس کو بیغمبر کہتے ہیں۔اور نبی بھی' نبا' سے مشتق ہے، جس کے معنی صحیح اور مُهممً
بالشان خبر کے ہیں۔

طبیب کی شناخت بعنی اثبات رسمالت محمد بیرلی صاحبها افضل الصلو ق والتحیه جب کوئی طبیب کسی اجنی بستی میں آ کرفروکش ہوتا ہے تو محفلوں اور مجلسوں میں موقع بیرقع بیرتذکرہ کرتا ہے کہ میں طبیب ہوں اور فلاں طبی درسگاہ کا سندیا فتہ ہوں۔اور اپنے مکان کے درواز سے پرجھی اپنے مکطب کا ایک بڑا تختہ لگالیتا ہے۔

اس اعلان کے بعدلوگ اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں ؟ کچھلوگ محض شہرت کی بناء پر اور بعضے بغرض امتحان اور تجربہ اور بعضے حقیقة بغرض معالجہ اس کے پاس آنے لگتے ہیں۔ اور جب پچھ بھاروں کو اس کے ہاتھ سے شفا یاب ہوتے دیکھتے ہیں تو رجوعات اور تو جہات میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ اور جو ایو سیسلسلہ ترقی کرتا جاتا ہے اس قدر اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ، حتی کہ تمام ملک میں اس کی طبی حدّ افت مسلم ہوجاتی ہے اور تمام اطباء اس کے سامنے سرتسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور اس سے مسلم ہوجاتی ہے اور تمام اطباء اس کے طبیب ماننے کا معیار اس طبیب حاذت کی تقدر ان باجاتی ہے۔ تقدر ان باجاتی ہے۔

ٹھیک اس طرح آل حفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کو سمجھو، کہ حضور فرنور ساتھ آئی ہے نے سب سے پہلے مکہ مکر مہ کی سرز مین میں اپنے رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا اور بیا علان کیا کہ میں میں جانب اللہ تمہارے روحانی امراض کے معالجہ کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جن لوگول کی فطرت سلیم تھی انہوں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میش حقیقة طبیب روحانی ہے ؛ اور بہت سے از راہِ امتحان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت بیدلوگ بھیم خدا وندی اپنے مہلک روحانی امراض سے بکا یک شفایاب ہونے میگ اور نوبت یہاں تک پہونچی کہ جولوگ روحانی سیل اور جُذام اور سکتہ کی حالت کو پہونچی سے وہ لکا یک تندرست اور تو کی اور جوان بن گئے ؛ اور جو دل کفر اور پوان بن گئے ؛ اور جو دل کفر اور

جہالت کی ظلمتوں سے تاریک بنے ہوئے تنے وہ جمال خدا وندی کے عکس سے جگرگا اور جہالت کی ظلمتوں سے تاریک بنے اور جو گراہ تنے وہ ہادی اور رہنما بن اٹھے ؛ اور جو گراہ تنے وہ ہادی اور رہنما بن گئے ؛ اور ان کا تکبر اور غرور اور نخو ت اور حسد اور کینہ اور حرص اور طمع وغیرہ وغیرہ - اس قتم کے تمام روحانی امراض صبر اور تواضع اور توکل اور رضاء و تسلیم اور زہداور قناعت سے بدل گئے ۔

غرض یہ کہ اس مُحیِّر العُقول منظر کو دیکھ کر دنیا میں ایک مُنادِی پھر گئ کہ یہ طبیب تو نہایت ہی عجیب طبیب ہے کہ اس کی ایک ہی نظر کیمیا اثر میں مریض کندن بن جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے مایوس العلاج بیار فوج در فوج اس کی طرف رجوع کرنے گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچھر دوزنہ گزرے کہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ مایوس العلاج مریض اس طبیب روحانی کی طرف رجوع کرنے سے فقط شفا یا بہی نہیں ہوئے بلکہ عالم کے لیے طبیب اور مسیحا بن کر نکلے ۔ پس کیا اس مشاہدہ کے بعد بھی اس روحانی طبیب کے طبیب مادق ہونے میں کوئی شک اور شہرہ سکتا ہے؟

# مذبب كانعر ليسه اور ضرورت

مذہب اصل میں' راستہ اور چلئے کی جگہ' کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں مذہب اس راستہ کو کہتے ہیں جس پرچل کر بندہ خدا تعالیٰ تک پہونچ جائے۔اوراگر بیراستہ سیدھااور صحیح ہے تواس کوصراط متنقیم کہتے ہیں۔

خالق کی معرفت اوراس کی محبت اور اطاعت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ فطرت ہر وفت اس فکر اور تلاش میں ہے کہ س طرح اپنے خالق اور مربی کو پہچانوں اور کس طرح اس تک پہونچوں۔انسان دیکھتا ہے کہ عالم کی تمام چیزیں میرے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔

(۱)هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ بَمِيعًا (۱) (ترجمہ:)'وہی ذات ہے جس نے پیدا کیاتمہارے لیے جوز مین میں ہے سب

(٢) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٢) (ترجمه:) كياتم نهيل ديجة كمبلاشهم الله تعالى نے تہارے لیے فرماں بردار بنادیا ان تمام چیزوں کوجوزمینوں اور آسانوں میں ہیں اورتم پر ا پی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو بورا کر دیا۔'

(٣)وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ (٣) (ترجمه:) 'اورتمهارے ليے فدا تعالى نے رات اور دن کومنتَّر کر دیا۔'

(٣) وَ الشَّهِ سَ وَالقَهَرَ وَ النُّجُومِ مُسَخَّرَاتٍ بِأُمْرِيدٍ (٣) (ترجمه:) 'اورسورج اور جانداورستارےاس کے حکم سے سخر ہیں۔'

یں جب دنیا کی تمام چیزیں میرے لیے پیدا کی گئی ہیں تو میں آخر کس لیے پیدا کیا گیا ہوں؛اور تمام کا ئنات پر مجھ کوشرف اور برتری کیوں دی گئی ہے؛ اور کا ئنات کومیرا خادم اور مجھ کوسب کا مخدوم کیوں بنایا گیا؟ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

أَفْعَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنا كُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ (٣) (ترجمه:) كيا تم گمان کرتے ہوکہ ہم نے تم کو بے کارپیدا کیا اورتم ہماری طرف لوٹ کرنہ آؤگے؟' انسان کو چاہئے کہا پنے مقصدِ حیات اور غایتِ تخلیق کو سمجھے کہ کہاں ہے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے؛ حیوانات کی طرح کھانے اور پینے کومقصو دِزندگی نہ سمجھے۔

(۱) قرآن تريف، سورهُ بقره (۲): ۲۹

(۲)قرآن شریف ،سورهٔ لقمان (۳۱):۲۰

(٣) قرآن تريف، سوره كل (١٧):١٢

(۱۲) قرآن تریف،سورهٔ کل (۱۲):۱۲

(۵) قرآن تریف ،سورهٔ مؤمنون (۲۳):۱۱۵

مختلف ہرمنزل ہستی کی رسم وراہ ہے

آخرت بھی زندگی کی ایک جَولاں گاہ ہے (۱)

پی جس طرح انسان اس محدود اور فانی زندگی کی فلاح کے لیے جدو جہد (کو)
مُقتضائے عقل ودانش سجھتا ہے؛ اسی طرح، آنے والی غیر محدود اور غیر فانی زندگی کے لیے
محصی جدو جُہد کو ضروری اور لازم سمجھے۔ جس درجہ کی زندگی ہے اسی درجہ کی اس کے لیے جدو
جہدا ورسعی درکارہے۔

اعمَلُ لِدُنياكِ بِقدر مَقامِك فيها و اعمل لِآخر تِك بقدرِ بَقائِك فيها (۲) (ترجمہ:)'ونیا کے لیے اتناعمل کر جتنا کہ دنیا میں ٹھرنا ہے، اور آخرت کے لیے اتناعمل کر جتنا کہ تجھے آخرت میں رہنا ہے۔'

اسی وجهے ارشاد باری ہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (٣) (ترجمه:) ميں نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔

#### عبادت سے انسان ہی کا فائدہ ہے

جس طرح مریض اگر طبیب کی اطاعت کرے تو مریض ہی کا فائدہ ہے، طبیب کا

(۱) علامه اقبال، بانگ درا، حصه سوم، والده مرحومه کی یادمین

(۲) روح البیان، ج۸، ص۲۵ ، تفسیر سورهٔ ص (۳۸)، آیت ۲۹ ر

ام میہ فی المداومة میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص الكبرى، بأب القصد فى العبادة والجهد فى المداومة میں حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص اللہ اس مفہوم كى روايت ان الفاظ میں نقل كى ہے: اغمل عمل المرائي يَظُنُ أَنْ لَنْ مَعُوتَ عَمَّا لَعِنى نيك اعمال اس شخص كى طرح رجمعى سے كروجو يَعُوتَ أَبُدًا، وَالْحَلَادُ حَذَادًا تَخْشَى أَنْ تَعُوتَ عَدًا الله عَنى نيك اعمال اس شخص كى طرح رجمعى سے كروجو يہ موت كل ہى اور گناہوں سے اس طرح بجو گو يا كہ تمہارى موت كل ہى اور گناہوں سے اس طرح بجو گو يا كہ تمہارى موت كل ہى آھائے گى -

(٣) قرآن شريف، سورهٔ ذاريات (۵۱):۵۲

کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح عبادت اور بندگی سے بندہ ہی کا فائدہ ہے؛ کہ عبادت سے حق جل شانہ کی رضااور لطف اور عنایت کا مُو رِ دبنتا ہے۔ حق تعالیٰ عنیٰ مُطلَق ہے، اس کوسی کی عبادت کی حاجت نہیں۔

> مَن نہ کردَم خَلق تا سُودِ ہے عُمُمُ بلکہ تا بَر بندگاں جُودے کم () مذہب کی تعلیم

حضرات انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ تک پہونچنے کا راستہ بتایا اور یہ بتلایا کہ انسان مرنے کے بعد فنانہیں ہوجا تا بلکہ اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔
اور یہ بتلایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آنے والا عالم دار الجزاء ہے، جس کا نام دار آخرت ہے۔ اور یہ بتلایا کہ یہ کار خانہ عالم جس کو ہم محسوس کررہے ہیں، یہ خودرُ وکار خانہ نہیں کہ خود بخو د پیدا ہو گیا ہو بلکہ اس سارے کار خانہ کا ایک خالق اور ایک مربی ہے، اس کے حقوق اور آ داب اور احکام ہیں جن پر چلنے سے اس کی خوشنودی عاصل ہوتی ہے۔
انبیاء کرام نے دنیاوی علوم وفنون کی ترقی اور صنعت و حرفت میں کمال حاصل کرنے کی کوئی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس کی تا کید اور تلقین فرمائی۔ البتہ ان کے قوانین اور آئین اور آئین

دنیامیں وہ کون می حکومت ہے جس میں صنعت وحرفت کے لیے کوئی قانون نہ ہو؟

کتاب وسنت تجارت اور زراعت اور صنعت اور حرفت کی تا کیدِ اُرکید کرتی ہے۔ مگر
ساتھ ساتھ اس کے حدود اور قواعد بھی بیان کرتی ہے، جس کونا دان ترقی میں مُزاجم سمجھتے

(۱) مثنوی مولانا روم ہونے روم ہونی تاب کردن حق تعالی موسی علیہ السلام از بہر شال ترجمہ: میں نے
کلوق کو کی نفع کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اس لیے تا کہ بندوں پر کرم کردں۔

ہیں۔ <u>صحیح ترقی وہی ہے جو</u>کسی قانون اور قاعدہ کے ماتحت ہو۔اصل ترقی کا دارومدار جار چزیں ہیں۔(۱)زراعت،(۲) تجارت، (۳) صنعت وحرفت،اور (۴) ملازمت جس کو اصطلاح شریعت میں اِجارہ کہتے ہیں۔

شریعت کی بے شارنصوص سے ان تمام امور کی تا کیداور ترغیب ثابت ہے۔اور تق تعالی نے ان امور کے تعلق احکام صادر فرمائے ہیں۔جو چیزیں حقیقة مُضِرتھیں اور عالم کی ترقی اور تدن کوخراب کرنے والی تھیں، جیسے سود و قبما روغیرہ وغیرہ، ان کو ناجائز قرار دیا ہے، اگر چهکوئی خودغرض سوداور قمار کواپنے لیے نافع اور مفید سمجھے۔اور جو چیزیں حقیقة مفیداور ناقع تھیںان کوجائز قرار دیا۔

ہر حکومت نے اپنے قانون میں چوری اور ڈاکہ زنی کو جرم اور ممنوع قرار دیا ہے، حالانکہ چوری اور ڈاکہ زنی شخصی منافع سے خالی نہیں۔ مگر کوئی شخص قانون اور حکومت پر سے اعتراض نہیں کرتا کہ بیرقانون ہماری ترقی میں حارج اور مزاحم ہے، لہذا اس کومنسوخ کیا جائے۔اسی طرح،شریعت نے سوداور قمار اور رشوت وغیرہ کوحرام قرار دیا جومَضرَّ ت میں چوری اور ڈاکہ زنی ہے کہیں بڑھ کر ہیں۔لیکن افسوس،لوگ شریعت کے احکام کو مانع ترقی مجھتے ہیں۔



معترضین اولاً ترقی کی جامع مانع تعریف بیان کریں اور ثانیاً بیہ بتلائیں کہ شریعت کے وہ کون سے احکام ہیں جو دنیاوی ترقی میں حارج اور مزاحم ہیں۔ایسے مسائل کی ایک فهرست پیش کریں تا کہ علماءان کا جواب دیں۔البتہ شریعت میں نفسانی خواہشوں اور عیش یرستیوں اورمستیوں کے لیے گنجائش نہیں۔اس لیے کہا گرنفسانی خواہشوں اورخو دغرضوں کو آزادی دے دی جائے تولوگوں کے جان اور مال اور عزت وآبر وسب خطرہ میں پڑجائیں کے، اور شہر کا تدن اور اس کی شہریت مُبدًّ ل بدوحشت و بربریّت ہوجائے گی۔معلوم ہوا کے اصل تدن کامحافظ قانون شریعت ہے جونفسانی خواہشوں پریابندی عائد کرتا ہے۔

غرض بيه كه

مذہب کی تعلیم کسی دنیاوی ترقی کومنع نہیں کرتی بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے، کہ خدا تعالی نے عقل کی تعمیم کونوازا ہے، اس سے کام لو، البتہ منزل مقصود اور مقصود اصلی سے غافل نہ ہو مقصود اصلی بیعالم نہیں ہے۔ بلکہ بیتو سرائے فانی اورا یک گذرگاہ ہے۔ چند روز کے بعد یقیناً اس عالم سے گزر کر دوسرے عالم میں جانا ہے۔ اُس عالم کی زندگی تمہاری دائی زندگی ہے۔ اِس کی فکر کرواور اُس زندگی کو اِس فانی زندگی سے زیادہ بہتر اور مکمل بناؤ۔ اور چونکہ دوسری زندگی عقل اور حواس سے بالا اور برتر ہے، اور پدُ ون کسی راہبر اور باخبر کے معلوم نہیں ہوسکتی۔ اور اُس عالم کے باخبر اور راہبر حضرات انبیاء کرام ہیں کہ جو بذریعہ وقی معلوم نہیں ہوسکتی۔ اور اُس عالم کے باخبر اور راہبر حضرات انبیاء کرام ہیں کہ جو بذریعہ وقی وہاں کے احوال سے بندوں کو آگاہ اور باخبر کرتے رہے۔ (اس لیے اُس دوسری زندگی کی تفصیلات کا علم کے احوال و واقعات کو جانئے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی خبروں پر اعتماد ضرور ی ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے محض عقل اور حواس کے ذریعہ اُس زندگی کی تفصیلات کا علم مکن نہیں ہوسکتا۔ (۱)

یہ نہ مجھوکہ حضرات انبیاء نے فقط عالم آخرت کے احوال سے آگاہ اور باخبر کیا،

بلکہ دنیا میں اگر ایک طرف آ دابِ عبودیت سے آگاہ کیا تو دوسری طرف تدن

اورمعاشرت اورمعاملات تجارت اور نظام حکومت کے آئین اور قوانین سے بھی پوراپورا
آگاہ اور باخبر بنایا۔

عقل کیم کی تمنا اور آرز و حضرات انبیاء کرام کی تعلیم سے پوری ہوئی۔عقل کی تمنایت کی کہ کر خالت کی تمنایت کی جس خالق نے مجھ کو پئیدا کیا ہے اول اس کے حقوق اور آ داب معلوم ہوں؛ بعداً زاں جو ابین القوسین عبارت اصل ننج میں موجود نہیں ہے،مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔

میرے رُفَقاء حیات بینی جو وجود اور زندگی میں میرے ساتھی ہیں ان کے حقوق معلوم ہوں: کہ ان کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کروں،اور کس طرح ان سے معاملات کروں،اوراپنی انفرادی اوراجتماعی زندگی کوکس طرح منظم کروں اور پھر جب اس عالم ہے دوسرے عالم کی طرف سفر کروں تو وہاں کے لیے کیا تو شہ تیار کروں۔

عقل نے اپنی تمناؤں اور آرزؤں کوموجودہ تدن کے سامنے ذکر کیا تو موجودہ تمان نے میہ جواب دیا کہ: مجھے نہ خالق سے بحث اور نہ دوسری آنے والے زندگی سے بحث، میں فقط اتنا بتلاسکتا ہوں کہ بیہ فانی اور چندروز ہ زندگی کس طرح عیش وعشرت کے ساتھ گذاری جائے ، اس کے کچھ طریقے تم کو بتلا دوں گا۔لیکن پیسوچ لو کہ اس مقصد کے حصول میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز ، امانت اور خیانت اور صدق اور کذب کی کوئی تقسیم نہ ہوگی ؛ جس صورت سے تمہاری مقصد بڑآ ری ہو سکے وہ سب تمہارے لیے حائز اوررّ واہوگا۔

حضرات انبیاء کرام نے عقل کوتسلی دی اور فرمایا کہ: اے عقل سلیم، تو پریشان اور مضطرب نہ ہو، ہم تجھ کو تیرے خالق اور مُر بی کے آ داب اور حقوق بھی بتلا ئیں گے اور د نیاوی زندگی کے تمام روحانی اور جسمانی طریقوں اور آ داب ہے بھی آگاہ کریں گے ؛ اور معاشرت اورمعاملات تجارت اورنظام حکومت کے آئین اور قوانین تجھ کوسکھلائیں گے۔ ہمارے احکام اور قوانین میں غرض اور نفسانیت کا شائبہ بھی نہ ہوگا۔

حضرات انبیاء کرام نے عقل سلیم کوخاص طور پربیہ ہدایت کی کہ:

نفس اور شیطان کوا پنادشمن سمجھنا،ان کے سی مشورہ کو ہرگز ہرگز قبول نہ کرنا؛ پیدونوں تیرے جانی دشمن ہیں ،نفسانی خواہشوں اورلذتوں کا جال تیرے سامنے بچھا ئیں گے اور یہ رنگ دوستی تیری تباہی اور بربادی کا سامان کریں گے۔ اے عقل! اگر تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتی ہے تو ذوالقرنین، داؤد اور

ممسوحه صوبیا بـ CamScanner

سلیمان کے طریقۂ تھم رانی اختیار کر؛ نمرود اور فرعون (امریکہ اور برطانیہ) کی ظاہری آرائش اور تدن پرنظرنہ کر،اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔

اے عقل! نفس اور شیطان تجھ کونمرود اور فرعون کا زَرق و بَرق ایوان دکھلا کرتیری نظروں کو چکا چوند کریں گے۔لیکن اے عقل، اگر تو نے غور وفکر سے کام لیا تو تسم ہے خداوند ذوالحلال کی، اونی نظر سے تجھ پریہ حقیقت مُنکشِف ہوجائے گی کہ ابو بکر " وعمر " کا بوریا قیصر و کسریٰ کے تخت سے کہیں زیادہ جاہ وجلال رکھتا تھا۔

حضرات انبیاء کرام کی تعلیم اخلاقی پستی سے نکال کرمکا رم اخلاق کے بلندمقام یر پہونجاتی ہے۔اور جدید تدن لوگوں کومُطلَق العِنا نی کی طرف بلاتا ہے اور بھلائی اور برائی، اور جائز اور ناجائز کی تقسیم کواپنی اغراض اور مقاصد میں سدّ راہ سمجھتا ہے؛ اس ليے كہتا ہے كہسياست كومذہب سے الگ ركھو۔اس ليے كهمذہب امانت اور صدافت كو فرض اور لازم قرار دیتا ہے؛ اور رشوت اور خیانت اور مکاری اور عیاری کوحرام اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ اور میخض جائز اور ناجائز کی تقسیم کو اپنی اغراض اور مقاصد میں حارج اور مزاحم دیکھتا ہے۔اس لیے میخص مذہب کا نام بھی سننانہیں چاہتا اور اس گروہ کی صورت بھی دیکھنانہیں چاہتا کہ جو جائز اور نا جائز اور حلال وحرام کی تقسیم کا قائل ہو، یعنی مولوی اور ملاکی ۔ تاکہ دل کھول کر بلاکسی کھٹکے کے اپنی اغراض کو پورا کر سکے اور کوئی مذہبی عالم اس کے سی فعل کو نا جائز اور حرام نہ بتلائے۔اس لیے بیے کہتا ہے کہ سیاست کو منہب سے الگ رکھو۔لیکن اس نا دان کو بیخبرنہیں کہ شریعت توعطر اور گلاب ہے اور موجودہ سیاست پیشاب ہے۔ ایسے نادان سے کیا خطاب کریں کہ جسے گلاب اور پیٹاب کافرق نہ معلوم ہو، بجزاس کے کہ بید عاکریں کہ اللہ اس کوعقل دے۔اب کچھ مخقرکهه کریات ختم کریں۔

## لامذهبون كامذهب

معبوداور مقصود ہے۔

، اَفَرَأَيْتَ مَنِ اللَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَالا (۱) (ترجمہ:)'اس کوتو دیکھوجس نے اپنی خواہشات کواپنامعبود بنالیا۔'

لا مذہبیت کا ڈھنڈورہ پینے والے بہت سے فرقے ہیں، مگرایک قدرِمُشترک جوتمام دنیا کے لا مذہبوں میں مشترک ہے اور وہ بہہ کہ خدا اور خدا کا دین اور حکم کوئی شے ہیں۔ اور ان تمام لا مذہبوں کا مشترک مقصد اور سلح نظر بہہ کہ انسان اپنی نفسانی خواہشوں اور جسمانی لذتوں کے حاصل کرنے میں ہر طرح سے آزاد ہوا ور حلال وحرام اور جائز اور ناجائز کی مذہبی تقسیمات ہمارے لیے سد راہ نہ بنیں۔

اے میرے عزیزہ! ذراغور کرہ: کیا ایسی زندگی انسانی زندگی کہلا سکتی ہے؟ انسان اور حیوان میں مایپر الفرق اور مایپر الامتیازیہی تو ہے کہ انسان کے لیے قوانین اور آئین اور آئین ، اور حیوان جس جگہ چاہے منہ مار کر کھا ہیں ، اور حیوان کے لیے کوئی قانون اور آئین نہیں ہوتا؛ حیوان جس جگہ چاہے منہ مار کر کھا لیے اور جس مادہ سے چاہے جُفتی کر لے ، حیوان پر نہ نکاح واجب ہے اور نہ مہر اور نفقہ لازم ہے۔

اورنہ حیوان کے لیے فکع اور طلاق کے احکام ہیں۔ اور بیل کے مرجانے کے بعدال

(۱)قر آن شریف،سورهٔ جاشیه(۴۵): ۲۳

مقل اور ندہب اسلام
کی مادہ پرکوئی عدت واجب نہیں۔ اور علی ہذا، حیوان کے لیے کی بیت الخلاء کی ضرورت
نہیں، جہاں چاہے کھڑا کھڑا یا چلتا چلتا موت دے اور لیداور گوبر کردے۔
حضرات انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ پراللہ کی بے شار جمتیں اور برکتیں ہوں کہ جن
کی تعلیم اور تربیت نے انسانوں کو انسان بنایا: کہ کس طرح کھائے اور کس طرح ہے؛
اور کس طرح زندگی بسر کرے اور کس طرح زراعت اور تجارت کرے؛ اور کس طرح حورت کو اور کس طرح خدا تعالی کی عبادت کرے۔

# مذہب اسلام دین اور دنیا دونوں کا جامع ہے

الحمد لله ہمارے اس بیان سے بیام بخو بی واضح ہوگیا کہ مذہب اسلام دین اور دنیادونوں کا جامع ہے۔ مذہب اسلام بیکہتا ہے کہ دنیا کی تدبیریں بھی کرواور راہب نہ بنوگر قلب کوا ہے مرکز پر رکھو۔ جیسے پر کار کا ایک پڑے ہمرکز پر ہوتا ہے اور ایک پرہ دائرہ کے کھیط پر ہوتا ہے، جو پرہ مرکز پر ہوتا ہے وہ حرکت نہیں کرتا کیوں کہ وہ مرکزی نقط پر ہوادر جو پرہ محیط کے دائرہ پر ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ اس طرح، قلب کا ایک ظاہر ہے اور جو پرہ محیط کے دائرہ پر ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ اس طرح، قلب کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ مذہب اسلام ہے کہتا ہے کہ باطن قلب کو خدا کی یا دمیں مشغول رکھو اور ظاہر قلب کو محیط دائرہ پر چلاتے رہو، یعنی تجارت اور زراعت اور صنعت اور حرفت میں لگائے رکھو:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ رَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ()

(ترجمہ:)'(وہ مقبولین) ایسے لوگ جن کو تنجارت و بیج غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اور زکوۃ سے۔' کا مصداق بنے رہو۔ (۱)قرآن ٹریف، مورۂ نور (۲۴): ۳۷ اَز دَرُول شَوْ آشاورْ بَرُول بِیگانه باش این چُنین زیباروش کم می بُود آندر جہال (۱)

اور جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو پر کار کے باہر کا پرہ بھی جو محیط پر گھورم رہاتھا (وہ) اندر کے پرہ کے قریب پہونچ جاتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا کے افکار منقطع ہوجاتے ہیں۔ کسی نبی نے بھی یہ فرمائش نہیں کی کہتم دنیاوی کاروبار تجارت اور زراعت اورصنعت وحرفت کو یکگئت چھوڑ کر ہمہ تن عبادت البی اور ذکر خداوندی میں مشغول ہوجاؤ، بلکہ کسب معاش اور تجارت اور زراعت کی ترغیب دی، بلکہ تا کیدی تھم دیا۔ اور سلطنت قائم کرنے اور حکم انی کرنے کے طریقے بتلائے۔ حضرات انبیاء کرام کا جہاد کرنا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زرہیں بنانا اور سلطنت کا قائم کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

اورعلی ہذا ، صحابہ کرام سے خلافت اور روئے زمین کی بادشا ہت کا وعدہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ صحابہ کرام کی تمام زندگی اس پرشا ہدہے کہ صحابہ فقیر اور درویش بھی تھے اور فاتح عالم اور قیصر و کسر کی کا تختہ الٹنے والے بھی تھے۔

معلوم ہوا کہ مذہب اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، بلکہ بادشاہی اور فقیری دونوں کو بیک وقت جمع کرنا چاہتا ہے، جبیبا کہ عارف روئ نے ایک بادشاہ کے متعلق کھا ہے:

<sup>(</sup>۱) عزيزان على راميتنيٌّ ، بحواليه

www.islahulmuslimeen.org/urdu/naqshbandiya/terms.htm//:http بعنوان اصطلاحات طریقه عالیه نقشبندیه مجددیهٔ، ویب لنک دیکھے جانے کی تاریخ: کیم فروری بعنوان اصطلاحات طریقه عالیه نقشبندیه مجددیهٔ، ویب لنک دیکھے جانے کی تاریخ: کیم فروری خوری اور ظاہر سے بے خبر ہوجا؛ ایسے کردار کے حامل افراد دنیا میں خال خال ہوتے ہیں۔

يُو شاہِ دَر زمانِ پيش زيں مُكُو شاہِ وَرِي مُكَابِ وَيِن () مُكَابِ وُنيا بؤدش و مُم ملك دِين()

# عقل سليم كافتوى

عقل سلیم کا فتو کی ہے ہے کہ اپنی جدو جہد کو فقط اس فانی زندگی تک محدود نہ رکھو، بلکہ دائمی زندگی کے لیے اس سے زیادہ کوشش کرو۔اس لیے کہتم جسم اور روح دونوں سے مل کر ہے ہو،اور ظاہر ہے کہ روح کا مرتبہ جسم سے آہیں بلند ہے۔لہذا عالم جسمانی اور عالم روحانی کی جد و جُہد میں بھی وہی نسبت ملحوظ رہنی چاہیئے کہ جو نسبت جسم اور روح میں ہے۔روحانیت کوجسمانیت پرغالب رکھو؛ روح کومخدوم بنا وًاورجسم کوخادم بناؤ۔ خاتمہ۔

اب میں اس تحریر کوختم کرتا ہوں اور اہل فہم سے بیامیدر کھتا ہوں کہا گراس تحریر کوذرا کھی غورسے پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تُم ان شاء اللہ ان پرعقل سلیم اور مذہب کی مطابقت اور کمال اتحاد اور موافقت واضح ہوجائے گی۔ نیزیہ امر بھی روز روش کی طرح واضح ہوجائے گا۔ نیزیہ امر بھی روز روش کی طرح واضح ہوجائے گا کہ حضرات انبیاء کرام کی پاک اور صاف اور صادق اور بلند و برتر تعلیمات ہماری بیار عقلوں کے لیے اِکسیراور تریاق ہیں۔

وعا

اے پروردگارعالم! تیرالا کھ لا کھ اور کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت کا ملہ ہے۔ ہم روحانی بیاروں کے علاج اور شفاء کے لیے سرخیل اطباء روحانی محمصلی الله علیہ وسلم کو کتاب الشفاء یعنی قرآن کریم دے کر بھیجا۔

(۱) مثنوی مولاناردمٌ، دفتر اول، عاشق شدن پادشاه برکنیزک رنجورو تدبیر کردن درصحت او ترجمه: اب سے پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (١) (ترجم:) اور بم قرآن مجیدے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو کہ شفااور رحمت ہیں مونین کے لیے۔' يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَلُ جَائِتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَا ۗ لِّمَا فِي الصُّلُورِ (١) (ترجمہ:)'اے لوگو! بے شک آچکی ہے تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے نفیحت اور شفاءا س چیز کی جوسینوں میں ہے۔

ہم تجھے سے بھید ہزار عجز وزاری ہیدرخواست کرتے ہیں کہ ہم کواس نسخۂ ہدایت کے استعال ى توفق عطافر مااورظا ہرى اور باطنى اور جسمانى اور روحانى بيار يوں سے شفايا ب فرما \_ آمين! اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءً إِلاَّ شِفَاؤُك، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَبًا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ قلبًا سلِيمًا وَخُلُقاً مُسْتَقِيماً وَعِلْماً نافِعًا وَرِزقًا واسعًا وَشِفاءً مِن كل داء ـ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللُّنْيَا وَالآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. آمين، بِرَحْمتِك ياأرحم الراحِين ياذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

- (ترجمہ:) اے اللہ! شفاعطا فرما؛ توہی شفادینے والا ہے، کوئی شفاتیری شفا کے سوا نہیں۔ایسی شفا کہ جوکوئی مرض نہ چھوڑ ہے۔اے اللہ! میں تجھ سے قلب سلیم اور خُلق متنقیم اور علم نافع اور رزق واسع اور شفا ہر مرض سے مانگتا ہوں۔اے آسانوں اورزمین کے خالق! تو ہی میراوالی ہے دنیا میں اور آخرت میں، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور آخرت میں اینے نیک بندوں میں داخل کر۔

سُبُعَانَ رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ـ يوم الاحد، ٩ رمحرم الحرام ر ٧٥ ١٣ راجرى



(٢) قرآن شريف، سورهُ اسراء (١٤): ٨٢ (٣) قرآن شريف، سورهُ يونس (١٠):٥٤ Mind & MAN SON

جسین مزرائی ایم عقب الله کیمطابق موناواضح اور روشن دلائل سے بان کیا گیاہے۔



ممسوحه صوتیا بـ CamScanner